

## بسرانه الرجالح

## معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داف كام پردستياب تمام الكيشرانك كتب .....

مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

· مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثاعت کی مکمل احازت ہے۔

## ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

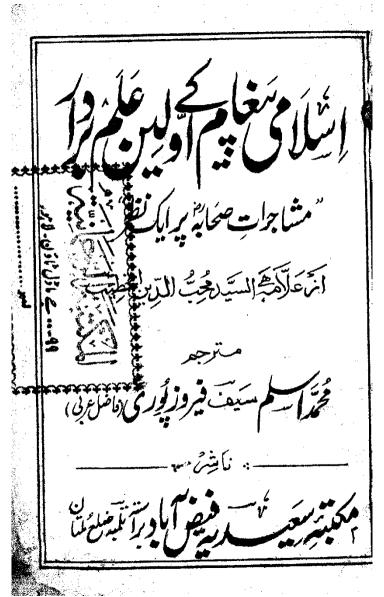

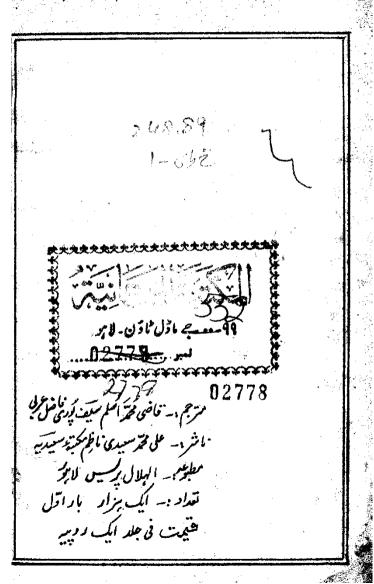

## فهرت مندرجات مثمولات

| صعخر           | * عزان                 | شار  | صنحر | عزان                  | شمار  |  |  |
|----------------|------------------------|------|------|-----------------------|-------|--|--|
| . ۲9           | خيرالقركزن اورابير     | Н    | 1    | سخن لإشيط كفتنى       | 1     |  |  |
|                | كازانه                 |      | 2    | بيش لغط               | Y     |  |  |
| <b>79</b>      | اسلام کی اجنبتیت       | It   | 16   | سحرفِ اوّل            | ۲     |  |  |
| ۳.             | بصرة بحيل كأواقعه      | Iμ   | 19   | المندراك              | 4     |  |  |
| 11             | آلِ الْوُطاللَّكِ مَام | 14   | 19   | يرايت كاامل نبع       | ۵     |  |  |
| ,              | اور درمشته داریا       |      | ۲.   | ترآن من صحابر اتعا    | Y     |  |  |
| ppd            | اصحاب فنكر ونتوديه     | 10   | rr   | كآليتركي مبيطير خطات  | 4     |  |  |
|                | ایک درمندانه رزهرا     |      | rr   | مسكنت رسول البر       | ٨     |  |  |
| مهم            | مضرت على مرتضى         | 14   |      | متى فترعليه وفم كافتا | 3.    |  |  |
|                | کاارشادِ گای           |      | 17   | اتناعتِ اسلام کا      | 4     |  |  |
| 10             | مضرت على كاليك         | 14   |      | الك اررطرن            | . [1] |  |  |
|                | اورارشاد ادر           |      | 10   | صحابرخ وتاليين كا     | 4     |  |  |
|                | متغذين سشيعه           |      |      | كابياب كونششين        |       |  |  |
| galar<br>Maria |                        | لببا |      |                       |       |  |  |

|      | ·                                          |     |       |                                                              |      |
|------|--------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|------|
| صعحر | عنوان                                      | شار | صخر   | عنوان                                                        | ثغار |
| 91   | اکنٹر تغالیٰ کا ایک<br>خطیم احیان          | 19  | ŧ     | كي بن ليمركا وا تعر<br>ا درا كطرف نكر                        | 1 1  |
| اه   | ماريخي حادثات                              | μ.  | ۳۸    | مناخرين كي نصيبي                                             | 19   |
| ۲۵   | جندسوالات ا در<br>سريم يا                  | ۳۱  | 44    | حجاج ن پرسف<br>سے ہی گئے گئے ہے                              | - 3  |
| ۲۵   | کے جوابات<br>ریمالشینی مرن<br>صرت علی خرکھ | ٣٢  | d-    | سے جی کے ممالے<br>علی مرتضلی مضالتر<br>عندا درا صحات کلانہ م | ţi , |
|      | مخفوص نبين                                 | :   | ۳     | تاييخ كاتكزيب                                                | tt   |
| 24   | تجف كاابتماع                               | ٣٣  | سو بم | اللاف كي عار                                                 | rr   |
| عد   | مصرت على خ اسے                             | 1   |       | چذ سوا لات                                                   | 14   |
|      | نوَبُ جائے کتے                             |     | 41    | تديم كتابس كلفيت                                             | rs   |
| ۸۵   | حضرت علی رضی النّد                         | ra  | ·     | ا ورعوا م كاعلمي نما ق                                       |      |
|      | تنا لأعنه كأمسلم                           |     | 44    | گرو بئ مصبرتیت                                               | ry   |
|      | مضيلت                                      |     | 49    | جدید کمآ برل کی                                              | 1/2  |
| 29   | را تعاست کی<br>مچھان کھیلک                 | ۲۷  | ۵.    | جهائیگ<br>اُمیّت سله کی خودی                                 | Ya . |

|   | · ·   |                                     |     | ·    |                                                          |           | n I |
|---|-------|-------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-----------|-----|
|   | اصعخه | عنوان                               | شار | صفخر | عنزال                                                    | شار       |     |
|   |       | ایک خردری فنظ                       | 1   | 4 6  | خلفا راندين كافر                                         | ۳2        |     |
|   | 20    | عِدالتربن سباك                      | 44  |      | مین خلافت کا مقام<br>رینور نه ای                         | 1         |     |
|   | 40    | ننتهٔ سامانیاں<br>عبدالتربن سبأ     | d's | 44   | حضرت علی مرتضی بی<br>کی معیت خلافت اور<br>دنستر کیمس منظ |           |     |
|   | 40    | کے تبلینی مرکز<br>عدالتربن سِا      | r'A | 74   | · · //                                                   | <b>79</b> |     |
|   | 44    | کی ترجرکے مرکز<br>قبطا طبین گامراز  | 1   | 74   | 1 , /                                                    | d.        |     |
|   | . 44  | کرگ<br>گومزیس ننندیرد               |     | 4/4  | بهلا سرکاری طَبه<br>طبقهٔ وا د لیامی                     | 1         |     |
|   |       | السلو                               |     |      | سرم واعتدال                                              |           |     |
|   | LL    | بصره يمرنساز گيز<br>اشخب ص          | 01  | 44   | طبقه عشانیر<br>اسلام مصیبت                               | 1         |     |
|   | l     | عبالترسا كاكر وتر                   | j   | 1    | ال معونول كى                                             | 44        |     |
| - | 29    | لینترس ساکا فریب<br>در کسس کی همیفت | i   |      | برزه سرائیاں<br>اور باعتقادیاں                           |           |     |
|   |       |                                     |     |      |                                                          | 1         |     |

| 4.548      |                                                    |          |       |                                                    |       | _ |
|------------|----------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------|-------|---|
| صعخر       | غنران                                              | شمار     | مديخر | عنوان                                              | نشمار |   |
| * <b>*</b> | فع الباري مير                                      | . 10     |       | كاش حفرت على اور                                   | مه    |   |
| 4-         | حافظا بن ججر کی زوا<br>قامگین عثما رضم کی          | 41       | ۸۲    | پرنگ بیدار پرطنت<br>معانوں پرسنے                   | ۵۵    |   |
| 41         | انبے مُقاصد مِی کم میالی<br>ایک اثفا ن             | 44       | ام وا | پېلاينت نه<br>حضرت عاکشهرم                         | 21    |   |
| 41         | مضرت محين ممتعلق                                   | 4 5      |       | كے اس كما رجوا برخ                                 |       |   |
|            | خوارج اورقدیم<br>شبعه کا نقطهٔ لگاه                |          | ٨۵    | كا إجتماع<br>مدارج ل ورصحاره                       | ۵۷    |   |
| 75         | ان غراض رسول<br>کی تیر فرمی توششی                  | 71       |       | کی بائری جنگ کے<br>اصل محرک                        |       |   |
| 77         | حفرت الرعمالية                                     | 70       | 74    | حفرت عا مُشَرِّرُمُ كا                             | 0,1   |   |
| 94         | عرو بن عاص<br>تاخی شبیدگارالها<br>تاخی شبیدگرازمار | 77       |       | مطالبه اورحضرت علی<br>کا موقف<br>خاندین عمار خابری |       |   |
|            | المُوثَقان كَا آجًاع<br>صفرت الوكوم كل الركا       | 74       | 14    | ا ماندین عمان کی در<br>ا درخوف ناک                 | 29    |   |
| j          | خطاصهٔ بحث<br>خلاصهٔ بحث                           | 44<br>49 |       | اور بوف مان<br>سازمش                               |       |   |
|            |                                                    |          | !     |                                                    |       |   |

برِّ صغِر مند دیاک میں ولی اللّٰہی خاندان کی علی دنی اور مسیا خدمات ناتال نراموش بس - تجرُّ البند حضرت ننهاه و ليالتُد محدّث دلوی رنجه امتر کا کیا ہے جس دسی علی مخفیقی اواملامی مخ مک کی بنیاد رکھی اور طرح طالی اس نقاس علی خاندان کے بربرزگ نے اپنے اپنے دقت میں اس کتے کہ کو بایر تنکسویک بہنجا نے کی سرمکن کوسٹ ش کی - رفض و بدعات کی تردید، اشاعیت کتاب دمکنت، نشرمهارن ه دیث ، تبلیغ فلمه فیراسلام سیاسی ا نقلاب علی منها ایج ا در ملک کائٹونٹ و آزادی کے فخفط کے لیے تن من ص برجیز کی قربانی پیش کی اور رزم دبزم کے بربرمحاذ ر پرری کا بیا تی ہے اسلام ک حفاظت دھیا ست کے ذ انفن انجام فیلے کیزنکہ اکس برک اورعلی جا ندا رہے بزدگ بیک دنت میدان میعف و تلهسکے شهروار کھے

۱

یکی زید و درع م تفولی و ترق ٬ حدید ا تیا ع مُستیت علم و نضل اور دسی اشار و قربا نی کے لیاط سے بیر مار د تی خاندان صفحابة كرام كي مثال متعاب بندوسنان من جب مغلیرس مانت کا ۳ نتاب حکومت نعرب براجا مبناً نقا ٬ اورمنلول کا اقتدار حراع سنری کی طرح عملما رط تھا تر ان کی سمہا پر سلطنت اُودھ میں در فض و نستیے کے اقتراركا لأنناب نفعف النبار بريفا اور اسي دجر سيميندمزن بھر مس دنفس ڈکٹ پتو کا طوطی بول رہ کھا۔ مجتنب اہل مبت کے الم سے برن مسی برعات اور عراصلای اور عرومی عفائد داخال ا معات ونشقاف املام مير گفش آئے تھے۔ تھلا ان حالات میں ولی اللِّی خاندان کے مایئر ناز کسیٹرٹ کسے خاموش رہ كيكت كف بيخالخ ال برعات ادرنجراسلا مى عمّائدُ دُنورَتُ كى ترديد كے ليے استا زالېد حضرت ناه عدالرز بر محدت دبوی مرحمُم ومنفوّرَ - محفرت نناه ولی النّر محدِّثت دِهمِسلوی رحمرامية كأصاحزاك نه اس موضوع يُركفهء انناعتريهُ کے ام سے فارسی زبان سرایک مبئوط اور جا مع کماب لکھی يخ ككه اكس وقت ميدومنهان مي سركاري اوريرط سے تحفظ بقركي

www.KitaboSunnat com

4

ربان مادسی متی نیزنشتی کے اصل مرکز ایران کی مرکاری اورعمام کی زبان بھی مارسی ہی تھی اس مع حضرت نساہ عبدالحر کڑ دہری نے بھی اکسن موضوع بر ا بنے اظہارِجیا لات کا ذربیہ فارسی بی کو بنایا اورنساہ صاحب نے اسس کاب مں ایل اسلام ارزشیت كي حقيقت كروا صنح نرمايا - كتاب كي على غطمت واور كخِفت في رفعت اوردین مزلت کی باایرار در میں کس کے تراج متعدّد بارشا کے ابل غرب کی زبان جونکہ عربی بئے اسے خر درن بھی کرءوں ۔ دہمسن علی کتاب سے رُومشناس کرانے کے لئے اُس کاعربی میں ترحمه كما حانا - خيالخه امس كي اما دي حشت اروخفيق لصرت کے بیش نظر عراق کے ایک شہور فا صل نے اس کا عربی ترکیم كيا ادر مبدازان المنعة الإلهية يمخيص تخفيما نناعتريرك نام سے اسکا لمنتص بھی کر دیا ۔ گر سنندرا بوں میں اس کا وی عرى لمحق بطب إنهام سے بھرس شائع ہوا تھا ا در کسے آخ من مرسم مایر نازال فرادب ، صاحب علم محقق ادر مشور ملفي عام علآمه السيّد مولت الدّين الخطيب رأين مرزمي كنز الانهم'' (تاہر')نے ایک مختیقی اور علی مقالہ بعث نوان

حملة مسالة الاسلام الاقلون - وما كافوا علسفى المعتنة والنعامف وكيف شوه المغرضون كال السبيرتيهم ككه كرشائع كيا نفا- موصوف أسس قبل مندرعلى ا در تشفی کنا بول پرسوانشی ا در ذیول تکھ کر ابل علم سے دا چشبین ومول كريك بس- بالحفوص المستنفي والما مرا لمنهاج الته سننيخ الاسلام ابن نبيه حرآني رحمز امترعليم ادر الحواصم من الغواصم يران كأنبا ندارحا منيه ابنا غيرناني على نفام نباجيك ہے۔ رنالہ کے علی محقیقی اورافادی بیلوڈل کریڈ نظ رکھنے ہو تئے اِفا دہ عام کی غرص سے اس کا ار دو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کے اصل مح کہ ادر باعث جماعت ال حدیث کے من بور نوج ان ما صلَ خاب مولاناحا فظ محرّ ابرابهم كمروركا مِرْسَظِيم المِحديث لابور بن -بن كے ارشا دِكرابی ا ورسلل نرجة دلافےسے ئیں نے اکس کا ۲ غاز کر د ما تھا۔ واست فیل ان سطور کے رائم کے مضاین اور ترام تو ملک كے من بور سرائد ورسائل من تائع بين رہے بين مائد فاعر کر کھی کتاب ورسالہ کے ترجہ میں میری یہ بہلی طالب علمانہ کوشش يتے - اس من كس حذ كه كا مياب موا بول ؟ اس كا فيله

كرنا أب كاكام ئے۔

را میران اور ا معاب علم ونفنل سے ابنی کو تا ہمیوں اور فروگذا بر تسامح اُور صُرفِ نظر کی تو قع رکھتا ہموں اور علی حصارافر الگ

كا أُميّد داريتوں -

یر احیا ن سرا موستی ہوگی اگر میں ملک کے مشہور اہل علم، اور جاعت کے متا ز فاصل حضرت العقام جناب چے بدری

غلام احرصاحب حریقی ایم لے ایم ادابل پروفیداسلامیہ کا بج لائز رور کاسٹ کمریرا دانہ کروں معنوں نے اپن معروفیا

ے بیجئم کے با ویٹور راقع کی استدعا پر نہ صرف سودہ پر نظرنا نی

فرا دیم م بلکه گران قدر ایک محققانه و عالمانه دسیب چه

ر بنیش لفنط بھی سببرد تلم فر مایا -راسی طرح خاصل دوست مولانا اگر الحت علی محدّ صاحب

سعیت ری اور رفیق محترم مولانا محتر داؤ دمسعُود کبی نسکر یہ کے مستحق ہیں جن کی مخلصانہ کرسٹنٹوں سے یہ رسالہ کس گرالی

کی بین بن می محصار ہو مسول سے بیر رضار ہا کا کہ دور بین آپ کے ما مقول مک بہنچا بیٹے : والسّلام

نیز بادگاہِ حمدی نختر کسلم سیعت فیروز پردی جولائی سالایم سیسر رادالعثم دوڈ انوالہ منلع لائل بید

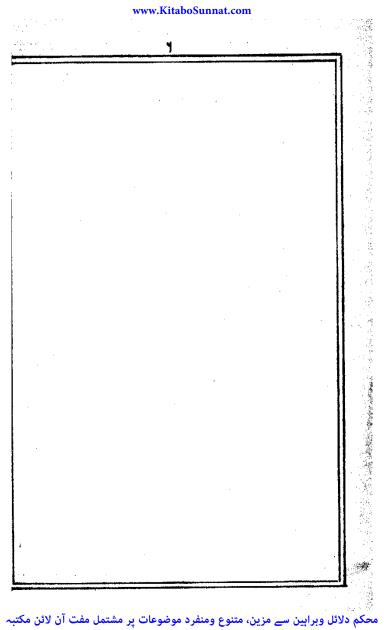

4

ينش لفظ

از حفرت العلّام جربری علام احرصا حب حربری ایم کے رایم را درایل صدرشعبۂ اسلامیات اسلامیہ کا لج لائل دیر

النائج خراہب وادیاں کے مطابعہ سے ملا ہر ہے کہ مرزہ تی کھی۔
مکا ابتدائی دور رطا صبر از با ہوتا ہے۔ بادِ مخالف کے خرد و تند
جھونی کے بران ابنیاء و مصلیمن کی شتیء مراد سطے کو اتنے اور
ان کے مشن کر ساحل کا بیابی و کا مرانی سے بکنار ہونے سے روکتے ہی
کہیں تا کہ میں نظیم تعلقات کا حربر استعمال کیا جاتا ہے مخالین ہی
میں اور کہیں نظیم تعلقات کا حربر استعمال کیا جاتا ہے مخالین کی
میں اور کہیں نظیم تعلقات کا حربر استعمال کیا جاتا ہے مخالین کو میں کہیں جو کہا ہے کہا جاتا ہے کہا تھاتا ہے کہاتا ہے کہاتا ہے کہا تھاتا ہے کہا تھاتا ہے کہا تھاتا ہے کہاتا ہے کہاتا ہے کہاتا ہے کہا تھاتا ہے کہا تھاتا ہے کہا تھاتا ہے کہاتا ہے کہا

. کھا کیا مرکی ور زیم ہے کہ کسی ز مان میں اس کی ظلاف ورزی نہیں گئ ا وزلاش حسبتجو سے اس من من كرئى إستيننا ئي شال مومج و منس -ارامیم علیات لام نے قرحد کی آواز بلند کی تو آگ می جونے کے سکے مۇسىٰ علىلىكىلەك وطِن عزى جيوڭ اي<sup>ط</sup>ا '<u>على</u>علىلىكلەم كولېونې بېخ نے بَرِوْر صے ٹنگ کرنے کی سی لاحاصل کی -ليفه كالتي افيكار ومستقدات كوكسى تبنقيدس بالانجال كمرنا اودان کی صداقت و صفامیت بر دِل کی اکفاه گرایگوں سے ایان لانا ان ای ِ فعات ہے۔ اِس کے انبیا مِعْظام کی دُوج نردد تبیمات کا انکا دکرنے واست بَردُود مِن مِخالفت كَاطُوفان بريا كرك ليغ آباءمالقين كي ما و مان کرتے رہے۔ ترم ان حکیم سے انبیاء کوام کے تذکرہ کے خوس مرحال ان کی تبلینی مساعی کا ذِکر کیائیے راس اُکتِ دعوت کے تا ترات اورُدعیل کی تفصیلات بھی دی ہیں کرکس طرح انہوں نے اُبنیاء کی دعوت اصلاح پر تسیک کھنے کے بجائے اپنے محِس مبتعین کرایذا ہےکر انتہائی محِس کُننی کا توت وہا سی وصدافت سے خدا واسطے کا بررکھنے دالے اِس گردی عَین برعکس معاو نمن ہی کی جاعت کا دبجُ د بھی ضردری ہے ً مبن کے سینے آغاز كارى سے قول مى كے لئے كھول نئے جلتے ہیں اور جاح ل سے

مَّنَا ثُرِّ مِثْمِنَے بِنِيرٌ ا دَرْتَقَلِيدٍ إَ بِالْمُ لِحَالَمُ فِي الرَّغُمُ اسْ حَدَالُهُ مِيامٍ كُولِنِح كُوشِ حَيْرِينَ سے مشنت اور گورے مترح صدر سے لینے دِل میں جگد دیتے ہیں ۔ ماحل کی نا سازگاری کے با وجود آیال وابقان کی دُولت کا حصول عین عابیت ای سه این سادت بزور بازو نمیت تا مرکخندخدا کے بخب ندہ آ غانه وعوت کے کسن ازک دُور بیں ان مخلص رفقام کا وجود کمیر كالحم وكفائب يعبي إسس أرطب وقت مي ابنيا عرى فا قت كى سوادت عاصل موتی ہے اور جوا بن بے توت خدمات سے اس دعوت کے ملح زمین بمواد کرنے اور اس کی نیز واشاعت کے معے امکانی کوششوں در بغ بنس کرتے ان مومنین کا طین کی خد مات جلیله اس! عتمار سن صفح تدر وتیمت کی حال مرتی بین کربد دور ما دی منافع سے قطعاً مبراً ، أور حصمُول جاه د ہال کی جا ذبیمتوں سے مکسرخالی ہوتا بئے۔ ہاں کے لیئے تیول بخت کا واحد محرک جذبہ ایمان برنائے اور اسی کے پیش نظر وہ سزار محالفتوں کے اوجود احوال وطرقت کی نا سازگاری سے قطع تطریقوص واسے اکس پر ایمان لاتے و اود کس کی فشروا شاعت کے گئے اپنے خواکا کم کا تعلق بباسے کے سے تتار ہوجاتے ہیں۔ ا بنیاء کرام کے رنقابہ ا دلین کی تاریخ بناتی ہے کہ وُہ میکر خوص وَا

ا ورجيمية إيمان رايمان آغاز دعوت من كن مصامل كاشكار بوكية ا درکمس طرح صفراتِ اَ نِیاء ہرِ نازل ہونے دا ہے حوادث واکام میں رابر کے سہیم دشریک ، میعے۔ سابعة الزام وأم جب بنكزيب ابنياء كے برُم ميں النوذ برُو مَيْلُ وَر غناب خدا وندی ان بر عذاب کی حُورُت میں مازل مجُزا تو دعوت کے پر اتزلين علم زار اورحاست يبنينان نبت ابنياء كيرساعة اس قهر اللي سے بال بال محفوظ رہے اور اس موقع بر لھی انہیں انبیاء کی حیت کما شرف حاصل رہا ۔ سكتدالا بنيآء الام الرسل محتك صتى الله عليه وستم اركيه وفقاء کے محاطسے ماتی اُنبیاء سے زیادہ خوش نصیب سکھے۔ اُنڈ قالیٰ نے زندكي مير مصرت الونجمه وعرفط حضرت فتكان غني فاحضرت نجافين

أي كونستاً إكس سعادت سے برہ وافرعطا فرمایا - كمة كى ملكى أ ارت رحفرت حرفه محفرت ملاارات محفرت عآريش باسر محفرت ميته مخفرت مهبيك دومي محفرت زبرمن عوآم يحضرت سيدس زيد رهني التزعميم اكبير تخلص ا دروفا شعار رفقاطكا وجودب عيرت تفارإسلام الخي ك ويمرم من ريمن كاليف سے دوجاد بۇئے اپنے باك سب اس سے واقف بین لفیصیلات کے لئے طبقات ابن سعد اور

اور الدابہ والنہا برکا مطالہ کا بی ہے۔صحاب وسُوام کانعُوم اسلام سے والستائی، اڑا عیت اسلام کی خاطرحان وال کی قربانی آنمحضورُ صتی النّه علیه وستم کی اطاعت ا در دواشواری کا جذبہ- بیصفات اس نورشتم بیں کہ اغیاد کر بھی انٹامالی انكار مصفت كااعزان كزما لرفا-صلح حدیدید کے ہر قع بر قرلش کیے نے عروہ بن معود تقی كونمائنده نباكر كجعيا -عروه الخضرت صلّى النَّه عليه وستم سب ہے تعلّق نہ طریقہ سے گفتگو کر رخ تھا اُور عبدا کہ عرب کا تا عرہ يے كہ بات كرتے كرتے فاطب كى دار هى كيرط بلتے بيس - وُه ریش میارک بر بارپار کا کقه از ان کفایسفیرت مغیره بن سخعه بح مبغنیا *دلگایئے آنخفرت صلّی اللّاعلیہ دس*تم کی کشت *کرکھڑے* یقے اس ٹواٹ کر گرارا ز کر سکے۔ عروہ سے کہا اہا ہم کا بطائے ؛ ورنہ یہ ع بھ برخص کر دالیس نہ حا میکے گا۔ عروب تے رمتول الترصتي الترعليه وستم كے مائھ صحابین کی حرت انگیز عیتدت کا ہومنظر دیکھا اس نے اس کے دل برعجب آٹر کیا قرلت سے حاکر کیا کہ ئیں نے قیصر دکیری اور نجا<sup>ہ</sup> سی کے <sup>دربار</sup> د کھیے ہیں یہ عقیدت اور وار نشگی کہیں بنیں دلیجھی۔محرصی لنگ

11

عليه وستم بات كرتے ميں توستاهما جھا جانا ئے۔ كوئي ستحف ال كى دارت نظر بجركر نبس ديجو سأنا - وي وصفو كرنيس ترجو یا بی گرتا ہے آکس برخلفت طبط پرطنی ہے۔ مبتم یا مفوک گرنا ہے ترعقیدت کیش کا تقول کا مقد کیے ہیں ا دربیره ا در ما بحقول میں مُل لینتے میں۔ ( تخاري من النثرد لد ني الجياد ) م كناب ومُستَنت كے بشر نعرص مرح صحابِط بي وارو بين مشهور حنفي عالم ابن بهام المهابرة مِن تَكفَّظ بيِّن -وَإِعْدَقَاد اهل الْمُستَنة الرائِنيَّة كَاعِقِده صَحَالَةً تؤكيبة جيبيع (لمصيامة والثنا كأنزكيه وطهارت ادران عَلَيهِم كم انتي الله سبحانه اكى مرح وثنائي يعبياكه وتعاليُ عليهم إذ قال كنشم الشرق لأن الأرق الأن لامرح خَيْرَ أُمَّةً فِي أَحْرُحَتْ لِلنَّأْسِ إِينِ فرالِ تم بهزين أمّت وَقَالَ كُنَ اللَّكَ جَعَلُنكُمْ الْمِرْجِ لِأَلَّال كَاللَّهِ كُو اللَّال كَاللَّهِ كَ أَمَّةً " وَأَسَطا كَنْ الصِيمُ وَفُوا مِنْ بِيدا كَي مِنْ - اور دُوسر شُهُ لَنَا النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ اللَّهُ بِمِ لَهُ لِيَ ایک عادل حاعت نایا ہے

تاكەتم دگول برگوا ە نبو-(الماده بنزه داسايره كالس

علّامہ ابن الهام نے مرح صحابر خم بن وارد بونے والی آیان وا حا دبین کا تفصیلی تذکره کها اور بعد ازاں صحائیفا کے یا سمی منافشات کے ہارہ میں اُمّت کما یہ اُجاعی نبصلہ نقل

حضرت على أورحضرت موا ورمضي وَهَاجِرِي بَنْ مَعاوبة

عنها کے درمیان حوارد اسان موتن وعلى مضى الله عنهما وتمه اجتمها دیر مبنی تنبس نه که من الحروب كان مبنياً

عكى الاجتهاد لامنانهفة حضرت موا وبرکی حانب سے

تنازع خلافت کی نبا میر ـ من معاوية في الامامة

والمبايره مكاسم

ت اجرات صحاره کے بارہ میں اُمیّت نے میننہ سی مخاط مو ا ختیار کھا ا در ان کے با ہمی اختلا فات کوسٹن کل پر بمحموُل کرکے صحابه وسمنی سے امکانی حذبک اجتناب کیا - خلافت راسدہ امنی وكر دراصل تفرتن وانتشاركا وكر تفا-حب كرأتمت كملم

اس سکون واِ طمینان میکا پکت و انتماً د ا درجذبهٔ موانقا دمود

سے برطی حدثاک محروم ہر گئے مخفی ہم مومنین اولین' اور خلافت را شدہ کے اولین وور کی ابتیا زی حصوصیت بنی -اس تفرّق وانتشام کی وجد وجیه عدالترین سیام برودی نما البيين ١ وَر اس كُي كا سه ليس رنقاء كي دسبيه كارما راوس ریننه د دانیان بخنین -عدالتّه من سساعنے محت ایل ست کیے بیہ دہ میںائست کو گمراہ کہ نا منز و ع کما ا ور اس فلنذ کا بہج ریا مؤا خرکار برطی رطی رطایترن کا موجب نیا - محکر اس کی دجہ نطعی طور سے یہ نہیں کہ وُہ صحابہ فا جو آ کخفیر صتی انتر علیہ رستم کے جین حات بکر ا ملام ا درمجت میٹر حبَّ رسُولٌ عفيه - آكِ صلَّى اللَّهُ عليه وسنَّم كم لورا سلامي ہے یا مکل کیلے گئے اور ان میں اسلامی تعلیات کا کرنی سٹ اسّبہ بھی مان زیاج اکیا کھنے والا برطی حُراث کا اِن کا س کرتا ؟ اور صحافیء رشول الٹر صتی النٹر علیہ وستم کے إره من انتها لي وريره دسني كا ثبوتت دنيا يـــــ رَورِ حا منر کے وا منل جلیل اور دینی غیرت برمند شہرد مصری عالم علامہ محب الدِّن الخطيب كينے مشاجرات صحابین پر نئم أئهایا ہے ا درصحابین کے جب می

اختلا فات كاصجيح محل دا ضح كرنے كا كر بئ و قبیفه فرو گذات نیس کا۔ علاّ مرخطیب کا یہ مجبوّب موصوع ہے اول اس پر انہدں نے متعدّد و قبع اور پڑاز ملومات کماہیں تصبیف کی ہیں۔ آپ کا طرزانسستدلال نہایت متین ً زوردار اورمناظرہ بازی سے تطعاً میراسیے۔ آپ نے جو کھے کیا ہے دلائل وہوا ہیں کی روشنی ہی کہا ہے، اور م لیُ مات نطن و تخمین اور حذبات حفذ و عنا د سے تنا موکر بنیس کہی ۔ فاعِنل نرح ان فاضي محتراكهم سيّقَ صاحب تتحق نربک بیں کہ ا ہول نے علا مہ میروح کے اس بشریکا، مفاله كو الردوكا والب ببنا كراكرو دان حضرات كو استنفاده کا مرقع دیا۔ نومشق برنے کے کا دیجو روال دوال اور کا فی سسلاسیت کا حایل ئے۔ بیرے خیال میں مزجم اگر آبیٰ کا وش کوحاری رکدسکے تر ملک و ملّت کی مفیدخد اس سرانجام مے سکس کے۔ بہر کہف اندُدو دان حفرات کے کھے منفام مسترسنے ہے کہ زہ اِسس بسنہ تیمن منفالہ

4

سے مستنفید ہو رہے بیس ب

غلام احرسريي ايم آ

يريوا بر

بر ونعيسر وصار شعبه إسلاميا راسلاميه کا ليج لائل مږر

مشاجرات صحابة يرايطر

إبشيوالله الركفلي الركيبيؤ

املامی میغام کے اولین عکم کرار معابۂ کرا کے باہمی رُنبط دفعلق اُک اُنٹونٹ و مجتث کی ایک جُملک ک

معت اقل آية بن آيات الله - رئيس لعقا فا المينوي المامير المينوي المام عقر المعلى المعلى

بَسْلَ كُوْ قَوْمًا يَشْهَدُ وَنَ وَكَا يُسْتَشَّهُ كُ وَنَ وَيَخُوُنُّونَ وَلاَ يُوْ تَنَمَنُونَ يَنْ فَأَمَا وَلا يَغُونَ وَلاَ يَغُونَ وَيَفْلُورُ فِينِّهُ السِّمِي عمران برج صبين دمني التذعنها سے مُروى بِنِّهَ كَدِبلا مِشْئِبُر دَسُولِ النُّرُمُنِي عليه وستم نے فرما یا كرنير و بركت اور كرشد و برایت كے إعتبار سے تبریز زماند میرا زمانے ہے ۔ بھران دگوں کا ہو ن سے ملتے ہیں را ابعیق کا؟ يمران دگوں كا جران ہے لحتے ہيں (تنع تابيين كا) ( اران بڑعيں كہتے ہیں جھے بیمنلوم نہیں کہ قَرْنی کے بعد رحول اسٹرصلی اسٹرعلیہ والم والم نے ورز از كل في كوكيا ايا نين كا) بحر بلامشكر نباد سع بعد ايك اليس قع اكت كا جو بلا مطالیه خود بخود گوا بی مصر کی ۔ دُو لوگ اَ مانتوں بیں خیانت کریں گھ ان برأمانت كا إعماد من كيا حاف كا- أه نذري ما بس مكم ليكن ا نیس قرا نہیں کریں گے اور ان میں موٹایا ظاہر ہوجائے گا حفرت المام تجادى دحد الترحير سندعيد التري مسترد على ایک لیبی ہی مدیث روایت کی ہے۔ اِسی طرح ہی مدیث الم ما کھڑنے ا پنی مسند میں عبدُ اللّٰہ بنِ مستود سے روایت کی ہے۔ صبح مسلم اُ ورمنین يركبي يه روايت منفول ب- اور الم ملم في إبى مجمع لم يرا مفيم كى مديث أخ المرمنين بصفرت عَائِسَتْ، صَدِّيقِة دمنى امتُدْ تَعَالَى عَسَاسِے بھی روایت کی ہے۔

استدراك

خیرالقزئی کی تعیید د تبیین اُمَری خلافت کے اِنتہا کِ بِنتے - اُدربعض کے نزدیک اس کا

اِ طلاق بِهِلِهِ دوعبّاسی خُکفام (الرُعبداللهٔ سفاح ادر الرُجيز منصُوم) بر به مناجهٔ معافظ ابن مُجَرِمه فيخ الباري بحزء البّابع صلّا براس عدميث

کی تشریح کے جنمن میں فرماتے ہیں کہ بسس بات پر اِتفاق بنے سر کم

ننج تابعین کی آخری قابلِ اعق دختخسیت سنسله بخری نک بغیرحیات رسی-ا در اس دفت برعات دسسیّات اُور فواحِنْ دسمُولِت کاللہم

ہوں ہوں کا عقا۔ اُور مُعتز لہ کی ترابیں بے سگام ہو چکی تفیس اور فلا سفر بینان ریسے سرید

كى گرابى كا كاغاز موجيكا تقا - اېل علم اور مُحدّثين نِتنهُ منوق قرآن يونبلا كئے ماچيكے تقے - حالات وظرون بيسر مدل چيكے تقے - اور يه معاملہ

اُس وقت سے لے کہ حافظ ابن مجر متو کی ساتھ کم بھری کے اور دیا مام اُس وقت سے لے کہ حافظ ابن مجر متو کی ساتھ کم بھری کے برا بر کمزورگ

نفض میں برطوها رہا ۔ اور حضور علیا نصلاۃ وائسّلام کے فرمان کے مطابّ کذب و حجود ط واضح طور برخلا ہر یو سے کے نفتے ۔ بہان مک کہ بہتھ ہے۔

علم أقال وا فعال اور مُعتقدات مين شال بريكا تفا.

ا من مرکز شده برایت ہے اکسے قبل اور بعد آج کک إنسانی آنکوینے ہیں

۲

ا مام الاولين والآخرين مركا رِ دوعا لم صلّى التّرعليه والإله وستم سيعم مل كيافقا -صحابة كرام وافتى لمؤربر آلحفرت صتى الترعليه وستم كي أتمتث میں خیراً مت کے بلند منصب پر فائز شفے ۔ اور اس بات کی خود العماما اور اس کے رشو اِم عَبُوُل صلّی اللّه علیہ رستم نے سنبا دت دی اوراس معالدي نائيدو تصديق فرائي - صحابي كوام حيّيقي معنى بين منيخ يروبركت مخن تغلى وطهارت مصدرفيوض وبركات ا ديمدن علم ونفسل يخ اور لِلَاسْتُهُ مَام ترخِرُ و بِركنت وه فيصب مدرسول الملوصلي التُرعِيَّة کے مقدس سائنی فایر تقے۔ وراصل تمام تر دین اس کا مام مے جس کی صُلَحاء داتقیام نابین نے اِتباع کی ۔اور پیران کے اخلاف ان کی برد م احمان وسکوک کے دامستہ برگا مزن ہوکئے۔ ا بعض مُرِّرَضِين نے بہر حرث الكر: أف فران میں صحابہ کا متا ] گھڑاتے کہ انحضرت متی الترطیر کے ماعتی اپنے دوں میں ایک دوسرے کے لئے گنفن وعلادت حکمہ اُدد لفرت وخفارت کے حذبات رکھتے تنے -حالانکواکڈ قال! نے متورة فتح میں صحافیہ کرام کے باہمی نعلقات کین دین اور اُلفت وعجتہ كو باين الفاظ بيان فرمايا أيشك أعِي الكُفاتَين مُن حَمَا عَلَي الكُفاتَينَ مَن حَمَا عَم بَيْنَهُمْ الخاتخرم - كدص من بركام كنا رومشركين كے باره بي نبايت سخت او

أبس ميل تنها في رحيم وكريم بين - اورسورة مديد مين الترفعا الياف صَمَايُرُكُوم كُواس طرح خلاب فرا يا : - وَرِلْتُهِ رِمْيُواتُ السَّلُوبِ وَالْاَثْهُ صِنْ لَا يَسْتَوَى مِنْكُومُ مَنْ ٱلْفَقَ مِنْ جَبُلِ الْفَكَتْرِو قَاتَلُ أُولِيَكُ إَغْظُورُ دَمَّ جَدَّ مِنَ اللِّينِينَ ٱلفَقَوَّا مِنَ بَعْنُ دَقَاتَ لُوَّا لَمُ كُلَّا قَرَّعُلَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْلُونَ خِيْدُونَ لَيْ مِين واسال كاميرات وكليت الله تعالى بي كے لع بي تم میں وُرہ لوگ اُبحرو ٹواب اور منقام و مرتبہ میں ان کے برابر تہیں ہو ملتّے جنوں نے نتح محرّے تبلُ اللّہ کے لاستے میں مال خرچ کیا ا أور خدا كى داء بين مبدان كارزار كورم كيا؛ اور ان بردو كروسون ألمثرتها لئ نے نبیکی اور بھیلائی کا وعدہ کر رکھائے اور اُلٹر کر خریئے ہو کچھ تم كرتے ہو- مُؤرة أل عُران مِي أنتُد مّا لانے كرستور صاف بيا فيرا ويأسهَ كَتُنْ لُوُ خَيْرًا أُمَّيَّةِ أَخْرِبْ مَتْ لِلنَّاسِ (اللَّارْمِ) كَدَمْ لَمُ انسانیت میں بہتری گردہ ہوجن کی تخلیق کا مقصدی حبرت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مجلائی تخاحکم مینے ہو اور بُرائی سے منے کرتے ہو۔ اسطح ج قرأن كريم نن بيبيون ونجر مقامات يرصحاد كرام كانفام ومرتبه ادرفضال د مناقب بیان فرائے بخوف طوالت ان کے ذِکر واعا دہ سے مُراثِ اُل کی جا دہی ہے۔ کیا ہمشنگے بعد ہی کوئٹ پرنشیک کمان اِنی ہے۔ ہواس

معاطرين أمترتعالي كي بحذب كرتا بهزا أور خيرالقردن من رسول التلر صلی الله علیه وسلم اور ان کے معرز وُرفعاء کی محذیب بر کربسته ہو ري الله كى مِنظِيرِها طَّتُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ الْمِنْ اللهِ الْمِنْ اللهِ ا انے اپنی کمآب (فرآن یاک) کی حفاظت كا إنتظام بيُ فرايك إين رصحائي ) نے دُوسرے إين صحابي ك است كمفاظتِ ام ببنيايا- بهان تك كه انبول نے كامل البّام أورى يسي وجهد أور تُرمَ واحتيا فاسے اپنے رب كي امانت كر اُدَا فرما يا حينية ہے کدما بغذ اُستوں میں ان کے سے اِستِمام سعی اِعتدال وتواز ن اُور حَرْم و إِخْلِياط كَى نِظِيرِ دِمْنَالَ طَاشَ كُرْنَا بِاعْلَ احْكَن سَبِّهِ · إِس مَابِ مِيْنَ كى كۇمىشىنۇرگا يەمائى كفا كەعرىي زبان مىرانىخلان تىلغىڭ كېچىر انقلاقىلات تنوع ، مدود والارك با وجود ترأن ك الغاظ تركي زير زير أدمين يس بهي أدني فرق واقع نهيس بُوا - اور دا نعي سُورة حجر بيس اكتُر تعالي كا ي دعده يُرَا برگيا - إنَّا عَنُ مَ كَزَّ لْنَا المَنِّكُو َ وَإِنَّا كُنَّ كَعَا فِطُوْنَ ورب حفاظہ شہ السلام کے ابتدائی پیند ت برسول کے بعد بہاصدی بجری کے نصف اوّل میں صحابہ کرام۔ العین عظام اور اُن کے ارشد الدندك أبك مغدّس جاعت المنت مُنتّت كي مغاظت وأور

تبلیغ واشاعت کے لئے اپنے آپ کو فارع اور نتار کر حکی کھتی اس مقدّس جاعت کے داجب الاحرّام انراد وار کان بَروّت رسول الترصلي الترعليه وستم كي احارديث كي لاش ومشجوعي نگے رہتے 'ادریکسس لِسلرمیں ہور دراز سفردں کی صغربتس مردآ كرنته يتأكر ببران لوگول سے را و لاست اها ديث ميں مكير جنول نے اہنیں مخبر صادِ ت صلّی استرعلیہ وسلّم کی زبان فیض ترحال سے حاصل كيا فقاء ادر ايك الك حديث كرحاصل كرك يُراح بن ہمتے جیے کہ دُنیا کا ایک بیش قیمت خزانہ لا کف ہاگا ہو، بلكه معدراِسلام میں مربنہ منورّہ کا دارالامارت اوّبین نقرا کا ر مرکز تھا۔ ادر یہ لوگ لینے امیر مروان سطح کے پاس جم ہونتے' ا دراسس سن مردان کی سی وا بنام کا برعائم نقا که اس کے سامنے بعب كسى غيرمعرُمُ ف حديث كي نسست رموُل اللهُ صلّى اللهُ عليهولم کی طرف کی جاتی لز دُہ نی الغوَر اس کی بخِیْن وتفخفی کے لیئے اس کے را دی صحابی یا اُ قبّات ا مومینن میں سے کیسی طرف بینیام بھیتھا۔ بہاں مرکم مسس کی حقیقت واضح ہمر جاتی ۔(منداحمہ طبع اولیٰ جمز والیادی اسلام میں ایک جاعت اسسلام كاليكورطر اشاعت ام كاليك طر

على صاحها الخية والسّلام كي مفاخت وابتمام اورنبليغ واثنا حت بمصرو تمتی اور شریعیت کاملہ کی سفا ظت کے امرک وہادی وضع کرنے کی کرنظ يم شغول منى اور اس كے ساتھ ساتھ صحابہ كرام - ابناء معارف اورانطال دحنی انڈتنا کی عنہ کی ایک جاعت (جنوں نے اپنے کذھوں براہات د نیا دت اُورنسیزعام کے بار امانت کو اٹھارکھا تھا) نیخ مالک اُ بلدان آدر إسلامي جها د کے علم مردانہ تلفے اور کا ٹناست ادھی کے شعوب قبائل اورانوام وأمم كوإسلام كي طف متنقل كر دسجه عف ان كي ز ہانوں کوعربی میں بدل رہے تھے وان کے نفوش کو إسلام کے دنگ یں ذکین کردہے منتے۔ اسلامی برجم کے سایہ میں انسانیت کو ایک ہی بدامیت أور دین کے بلیط فارم برکوط کر رہے سے الداہیں ایک ہی اِسلامی لڑی میں برد رہے کتے ۔ا ددوام کے دُن کوپدا بہت و سعادت کی طرف موٹر رہے سکتے ۔ صَعَابِهِ وَما بِعِينَ كَي كامِيابِ كُوسَتِينَ مِنْ مُنَالِيَ فِي الْ ان مخلصانه کامیاب کوسٹسٹوں میں برکٹ عطاکی اور انہیں المرتث یوری طرح کامیاب فرمایا - اور ایک صدی میں ان کے ما مقول سے وہ کارا نے نایاں مرانجام منے ہو کسینکو موں مالوں میں اغیار سے

يايز كيل كرنبس بينج سكنة خواه ومه كسي اسكوب اورطرن كار محمطابق اسے انجام دیں ۔ یہ وَہ لوگ نضے جن کے منعلّق رسُول اللّهُ صلّی الدُّعْلِيمُّم نے خرری متی کہ وہ اس کی اُتمت کے بہترین لوگ ہیں۔ اور آگ کی خبر واقعی میں اور چیمی ابت برمیلی ہے۔ بلاستب اسلام نے ان کے المقو برخرو رکت کو دیکھا اور ان کے ذریعے اُنڈ قالی نے اپنے احرار کی حفاظت کی اوران کے ذریعے اَنٹرقالیٰ نے دیگرا قوام واُمم کو مِدَا رقی اور ان کی فانخانہ تگ و ٹاز اور سعی دعمل سے جو علاقے ' اور ملا دوا إسلام میں داخل بوسے ان کے طل عاطفت میں اکا براباطم متاز محترثين أجلّه فَفَهَام ومفسّرين اور كِيَّا زعروز گار المّيّة دين كه أيني فات کے بخبر دکھائے۔ امام تخاری امام افج طبیعز کیٹ بن سعد عبد الندب مبارک وغیرہ رضی الترعہم آیسے اکا بدوا عاظم ان کی کرششوں سی کا نیتجدییں - دیگرا ترام دائم اور زاہب وطل نے ان اکابر کے اخلاص قر إیثار ٔ موزِ اسلام ا ور دِینی درد مندی کو دیکھ کر ڈِرسے اخلاص کال إنهاك اورب شال يجمي سے إصلام كى لاز وال دُولت كو تبول كيا، ا ورُبُرِرے شرح صدرسے اسلام کوخاصل کیا ۔ کیوبحہ اُس و واپیلام کے دعاۃ ومُبَلّغين اینارواخلاص کامجتمہ تھے اور وام نے بھی فرق اودالبيت وفالبيتكما بورا النبار فائم ركفاء اورمعا مدكواس كح حقيقيما

عمارة والمرابع المعدي المراق الله المركيفية ابتدائي تين عمارة والمرابع المراقع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

ان زبانوں کی خود رسوک اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے تولیف کی بھی اور زبانہ بیں رہنے والوں کی صفت خیراتیت کے مبارک ومقد سرنام

سے بیان کی تفتی - لیکن ان اُزمزٴ نُلانڈ کے بعد کے زما فرں میملاً لوگ کم صدراڈ ل کی اِتباع و بیروی کی وجہ سے مبالجا جا آتھا - حق وصوا اُورنیکروشتر بیس وُہ حرصقتہ لیتے تفقے ان کی وجہ سے ان کو تمز دھا تی

عَیْ جیبا کہ رمول اللہ ملی اللہ علیہ بستم نے ان کے ہارہ میں فرایا تھا۔ مَنْکُ اُمِیِّتی مُشَلِ الْمُطِّلِ لا یُکُریٰ ی اُرِیَّ کُلَ خَیْرُ وَارْمُ

انْ وَمُ كَا مَدِيرِي أَتَت كَى مثال بَارشَ كَى مثال بَعَ - معلم نِبِين بارِثُ كا اوّل صقد زيارہ ببتر ہے ميام خري جيئة - الم احدٌ نے اسے أپنے

مسندیں روایت کیا۔ الم تر ندرج نے اسے حضرت انس سے روایت کیا۔ الم تر ندرج نے اسے حضرت انس سے الکا روایت کیا۔ ابن جائی اور الم احرائی نے بروایت کیا ۔ طالی نے اپنے ابنے النے النے مربی حضرت علی فیصے روایت کیا ۔ طالی نے اپنے مجم البجیر بیں عبد اللہ بن عمر بن خطاب اور عبد اللہ سے مربی خوایس کی روایت سے اسے بیان کیا۔ اور بینام لوگ صحارت سے اسے بیان کیا۔ اور بینام لوگ صحارت سے اسے بیان کیا۔ اور بینام لوگ صحارت سے ا

ا نہوں نے رسوًل اللّٰه صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے یہ روایت کیا ہے کا محترصتى التدعليه وآله وسلم ئيرندان ومكان مين بهنرمن ورصاحب خجره برگت ہے ۔ جب نگ کہ یہ اسی راہ کی شلاشی ربی جس بیکہ انعیز ثلاثہ (خِرالقردن) کے اسحاب مرایت لوگ جلنے رہے اور ابنوں نے اور کی روی کی وُری سی د جمد کی - بلکه کسس کی بھی اُنمید د کھنی جاستے کہ ہو لۇك ہمارے زبانہ میں بھی حق وصدا فت كو قائم كريں اور دہن ؤ آ اجا حکیم اور اسلام کی اُری طرح را تبّاع و نبروی کرس جدیا که صحابہ وٹا بھین نے لینے زاؤں میں کی تھی تر یہ ان کے رمحار زاہیںا أجره نواب كربهنج عائيس ككے اور أنتر نغالي كے لل ان كے طبقتيں شار کئے جا بیٹن گے ۔ ممکن ہے کہ ندگورہ بالا خیال سے ان کی مرا د رمول الترصيّر امترعليه وسرّ كليه ارتبًا دبيوجيه امام احرَّهُ داريُّ طرانی نے ارجیب کی روایت سے نقل کیائے یصفرت اگر عبید م رضى الترعنه نه كها ( يَا مَا سُولُ الله ءَ أَحَلُ حَيْرٌ مِتَّنَّا ؟ اَسْتَكُمْنَا مَعَكَ وَحَاهَلُ نَامَعُكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَكَدُ وَسَلَّمْ قُوْمُرْكِكُونُونَ مِنْ الْعُسُاكُةُ يُومِنُونَ إِنَّا فَي وَلُومُ يَرَقِينَ ﴾ يا رسُولُ اللهُ ! هم سے كُون بهتريكِ ؟ حاكانكه سَمَّابِ بمرایان لانے بس ا درائے کی میتت بیں جہاد کا شرف حاصل

کیا ہے۔ رسول التر ملتي التر عليه ومتم نے فرايا۔ الن الله و وک جو تہا دے بعد آیئ*ں گے اور مجھ بر* ایمان لایٹ*ن گے اور ابنو ان*ے تھے دکچھا نہس ہوگا۔ اسس کی اسنا دحنن ئے۔ حاکم نے اسے میجے ولا دیائیے ۔ حافظ الاندلسی علّامہ او عمر بن عبدالرح نے اِس مدیث احتماج كركم يذمحة بيُعاكيا سِنَه كرقرن اوّل كے نيرالقرون بون كلب يديتے كر اس وفت اسلام كے حامى اور نام ليوا اچنے ايان واسلام مي کنّار کی گزت دین پر تمتک اور برایت پرصر کرنے کی وجرمے توب مقت ويسے انہس کامیابی اور لھرن الہٰی کی آئمبدیں خروَر تقییں۔علاّ مەعدُ البرح فراتے ہیں۔ باکل ایسے ہی وُہ لوگ جو آخری ذما زمیں ہوں گے ۔ جب یہ دین کونام کریں ۔اس بہ یُری مضبوّ ملی سے آنیک کریں مواصی ا ور نتنوک خبور کے وقت دیں کی اطاعت بر صبر دنبات کے دامن کو نفا میں رکھیں اس وقت یہ بھی غرباء نی الاسلام قرار نے جا ٹیس کے اور ان کے اُعال بھی أييه يأكيزه بول مك جيب كرصحارم ونابدين كحاعال ياكيزه مق مسلم نشرییب کی حفرت ابوئبررہ رصی الٹڑتیا لی عد سسے پر روایت اس پم شَابِعَ دل مِنْ آتَ الشَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسِهَ كَالُ بِكُ أَ الْإسْهُ لَامْ غَرِيبًا وَسَيَعُو وُعَزِيبًا كُسَمَا بُسُداً فَكُوُّوا للغركأء

املام کی غربت یہ ہے کہ ابتدائہ ترقیق إسلام كى أجنبيت کے بدرسلانوں میں ایسے مولیٹین مقید ظاہر ہو کھے پہنوں نے شیطا ن یا محکام کے نقرتب حاصل کرنے کی غمان "ایخ کے حا ف معتقرے بیرے کو زحرف بدفا کیا بلکہ باکل سکارہ اورمین كرك ركد ديا- اور وكوں كے ذبن كو يركب كرمسى كرنا ترويع كا الك يشمول الترصل الترعليه وستم مح صحابة يفوان الترعيم جمين اثين بعالی بها ای نر محق - اور ندبی ده با بی رح و کرم سے بیش است سے -بكك وم إلى من من عقر و أيك دُوس بريست بريست بينجة عفي اورايك

ومرس ك خلاف مازشين تياد كرفي مي معرّون ريت عظ ـ و و لك و و مرے سے کر و قریب اور دھوکا سے پیش ہے ہے۔ وہ اِ بیفاق سے کام کیٹنے تھنے ۔۔اوران ہی سے بعق بعض کے خلاف بھا دت کرّ

اور دسشنی کے متوروں میں معروف دسیتے سے (العیا ذیاللہ) جرمار أبيها برگز برگز نبس نفا بلكه يه حرف ان دسمنان اسلام كانتراخ

ا رتعبنیف کرده حَمُوث عینے کیؤنکہ جناب مِنڈن اکریم کا وُرق اخلام عثمان عني اورعلى مرتضى مضوان الترعليه فأجيبن أس ا فرا و كذب بنت بنداود أمريج عق أيس خوا فات كاان س شاستك ند تعاساس

عرج بوكاشم اور بو كميته ليه اسلام دست داري أدر قرابت كاي

سعدایک دُومرے کے بہت قریب اور یا ہی وفادار او وفا شعار اور وفاکیش بھے بہتی وحدا نت اور نیرومودف میں ایک فومرے سے بیت تعاون مجتت اوراخلاص سے پیش آتے گئے۔ | ترسینا چھے ہی کو تصرہ (عراق) کی سرمدیں جب تمن أنگرينه كي تنديج سلسلومي بصره کی جس میں متبتہ تھا اس وقت برے بیف ملنے والوں نے مجھے تباياكه ايك عربي وايولن لبستيون اور ديبات بس آرورنت وكفنا عقا اور سے ایرانی ایھی موج جانتے ہجانتے بھی تھے ' کو ترویوں (متعقب شیوں) نے بیعان لینے کے بعد کہ کس کانام عربے قل کو دیا۔ یئرنے دریافت کا کر توکے نام میں کیا برج ہے توانبول جوا دیا کہ یہ حادثہ چرف ایرالمومنیس علی ابن ابی طالب رصی النز عنہ سے مجتت وعقیدت کی وجرسے پیش آیا ہے۔ بیںنے کہا کہ وہنیجا لیج کہلانے کے مستحق کیسے ہولگتے بئی ؛ بہب کہ وُہ کس بات سے بيرخيرا ودجابل بس كهمفرت على دصى التونعا لي عند نے حسن وحدیث اور محد بر منیفد کے بعد اینے عینوں بیٹوں کے نام اپنے سیتے دوستوں خلص رفقاء أوراسلامي دويني بهايترك اتربكرا عمربن نطاب اور عثمان من معلن دعی الله عنبر کے نام اس اور اسم گرا می ہر رکھے ۔

أور أم كلنوم ببنت فاطرخ وعلى بمنيرة مئين رصى الترعنم مستدنا غُرُفارُ وَیْ نِفْ بِنِ خِطّابِ کی زُ و حِیْر محترمہ تقیس۔ان کے بطر سے زیدار رقیہ دویتے بُوَت سے۔ اور اسی اُمِیّ کلٹیے نے ادر اعلی اُمیّ عنه کی شہا دن کے بعد اینے چاکے بیٹے محرین سجفر بن الی طالب سے بھاج کر لیا تھااورجب رُہ تھی نوت ہو گئے تران کے کھائی عوُن بن بعَفر بن ابی طالب سے کاح کرلیا اوراس کے یہاں بی انہوں نے آلِ المُوطالبِ ما اور رشته والم عنه كاطرح عيدالله بن حِفر ذوا لِخاحين مِن إبي طالب (حضرت على أكم حقيق بُفينيح) نے اینے ایک بیطے کا نام او کچر رکھا اور ڈوسرے کا معاویہ۔ انتخاویہ ینی معاویہ بن عبداہٹربن *حفرین ا*بی لحالب نے اسنے اک<del>سیط</del>ے کانا) یزید رکھا۔ ا درعمر بن علی بن! بی طالب کی اُ ولاد سے عیب<sup>ل</sup>ی م<sup>ی عالم</sup>ت بن محقر بن عمر بن على بن الى طالب جو مبارك العوى كے ام سے تنہر نقا- كى كَنَبِت الْمُرْبِحَرِينَ - اورحش السيط بن على بن الى كَالبِسَهُ ابنے ایک بیٹے کانام ایر کجر موسرے کانام عمر اور تعبیرے کانام طلحہ . وكمعا حصرت زين العابرين على بن حبين بن على بن! بي طا لب ف

-

امير الومنين فادُوق المغلم دحني التُرعن سي تمين وبركت كي وجسع ليني ایک جیٹے کا نام عمر رکھا۔اس عمر بن دین العامین کے بیاں برطری ماحب خبرد برکت اُ ولا دیتی اور اسس کی اُ ولا دیس براسے اعلیٰ ماہ علاء بطيل القدر مشرُّامد اور رفيع الشان سُثْمَهُ فأء بيدا بُرُسكُ . حن البيط يحضرن طلحه بن عبيدالتركي داماً وينفخ اورام اسحاق بنت طلحدين عبيدالتُديد فاطمه نبنت حيين بن على بن الي طالب كي والده بخیں۔ لینی حفرت طلحہ کی بیٹی حضرت حییرم کی بیری تفیس ۔ سيكينه سنت حمين البيط به زيدين عمرين عثمان بن عفال موى کی بیری تعتیں ا وراستے تبل ان کا نکاح اجسے بن عبدالعزیز بن مروان بن حكم أمموى مصے بثوا تھا۔ اور ان كى بين ناظمر نبت عبين السبطبن على بن الى طالب يعى مفرت على كى يرتى عدالتزالاكربن عمدين عثمان بن عفان أموي كي زوّجه محرّ مه يقيس وراسّ تبل یبی فاطمه صرفتی کی بیری نفیس اور ان کے میٹ سے تمار مقراعل عدالله المحضى بيدا برُوت من منظ - اوراسي فاطمه كي دا دي جو عبدلستربن جمفرطیارین ایی طالب کی بیٹی تفی وُہ ایرالمومنین عبدا لملک بن مرواً ن بل محكم أموى كي بيري تفيس- عيثراً لملك کی دفات کے بعد ان سے علی بن عبد اللّٰہ بن عبّا رسم نے نکام

mr

كربيا عقارا ورأم كلثي سنت محفر طيارين ابي طالب (حضرت علي أ كى حقيقى بعنيم ) يدخيّا ج بن يُرسفُ لفني كي زوجيد محرّ مد بفنس -ا ورحماً ج کی دفات کے بعد ایاق س عثمان من عفال اُسموی سفے ان سے نکاح کرنیا تھا۔ انسیدہ نفیسہ تو مصر میں مرفز ک ہیں آب محسن الافررين زيدين الحسوالب طكي بيثي محتيرًا ورام المرمنيين الولىدىن عمدا لملك كى بيوى بقين اور ان كے بطن سے دليدين عالملك کی اُ**ولا دبھی بھتی ۔ علی الاکبر این ا**لحسید <sup>ریض</sup>ین علی<sup>ف</sup>ین ابی طالب کی والمده تمرّة بن مستود ثففي كي بيطي لبالي يقين اور بيلي كي والده الجرّشليا بن حرب الموی کی بینی میم نر تفتیں ۔ الحسوا لمثني ابن الحسن لسبط كي والده نوله فزاربه سيُصح منظور فزاری کی بیٹی تقیں- ان سے قبل برفقرین طلحہ بن عبدالٹر کے نکاح مِي *عَتِين -اس سے* ان کی اُولا دھی تھتی جب 'دَ ہ حنگ جل م*یں متن* ہم مکے تو ان سے الحال بطانے نکاح کر ایا اور اسی کے بیٹے ہے

الحسل عَنَىٰ بِدَا بُوسَے ۔ الجوسفیان بن حرب اُ موی کی بیٹی میمون علی الر الحصیین بن علی بن ابی طالب کی نانی رفیس - جب حصرت ماطمۃ الزہرا دخی اللہ عنہا دسُول اللہ صلّی اللہ علیہ وہ اہر وسلّم کی لینتِ جگرا سرارِ فانی سعے ربطنت فرما گیٹس تران کے بعد صفرت علی دعنی اللہ عدنے اللہ المال

بن الربيع بن عبستنس بن ائميه كي بيشي امامه سے مكاح كمرايا-

عدل وانصاف سے ایک در د مندانہ درخواست کے بعد میردریا

کرنے کی ٹڑا گٹ کریں گے کہ خدا را عدل وانصا ف، عقل ونٹر ٗ دائقیں

اكورفهم وفرانست كام لين اور فرائش كديرتعتقات بيرشنند داركا ا وریہ مراسم و روابط دشمنوں کے ہوسکتے ہیں ؟ کیا ان کا پُرِن

ایک وموسے کے ناموں براینے بچر کا نامر کھنا اور بیریشے نطح المسس بات كے اُنتينہ دار بنس ہُں كہ وُہ اِلْحُثُّى فِي اللّٰهِ اُوراَ اللّٰهِ اُوراَ اللّٰهِ اُوراَ اللّٰهِ

في الله كي ميم تصرير عقد لَحًا وَنَوْ اعَلَى الْبِرِ وَالتَقَوْلِي كَ

هِيِّ مُظْهِرِ عُظْ- ان كَي مُجتَّت فِي اللَّهُ الرَّاسلامي اخرَّت بُرُثُهُ كُرُ

وجهئست بروانزنات سئرك

''ایغ کوُ مَذ کی جام مسجد کے مِنْبر ہراکڑ طور پر فرمایا کرتے گھتے خَيْرُهُ إِن وَالْأُمُّ لِهُ يَعْلُ بُسَّمُ الْجُوْبَكُرُ فُرَّ عُمَر

كدرمثول الترصل الترعليه ومستم كح بعد إس أمّت بيرست بهر

حضرت البريجرين اور بيرعمُ رحني الله عنها كي ذات گرا مي ہے ۔ یہ د دایت کوئی اُنتی طریق سے جگہ اسسے بھی زیا دہ طری سے بیان کی گئی ہے۔ الم مخاری خاور دیگر المٹرنے بھی اسے روایت کیا ہے اس کی میحنت وُثِقابِمنت اس ندر نوی ومضبِحط سے کہ سکندرِاعظم ( مکندرمقدُونی) کی بار زخ ، پنولین کی تا دیخ بلکه ژنیا کی کوئم نادمخ ۔ تقابہت وجیحت کے اِکس برنبہ تک اِنس بہنچ سکنی ۔ ا درکسی بھی کی تحقیقی طربق سے اِس کی صحت و تقامیت میں کلام بہیں ہوسکتا۔ مين على كرتم الأوجيز ما ارت سے اول ما کرل کفض کبی علی ای بک و وَعُمَى الْآضَرَيْتُهُ حَدَلَ الْمُفْتَرَى كُمرِ عَيَاسِ كُلَّ أبسا اً دي نه لاما جائے ہو تھے اوگورخ وعم بن برنفیدلیت دنیا ہو ورنه ئیں اسے ٹمفری کی حد لگا ڈن گا۔ ببی اس کا پرافرالم کم الْهُ كُرِينَ وَتُحْرِينَ سِي أَنْفُلِ بَرُنِ اس مِرحَدَّ مَثْرَعَى وَاحِب كُرَاسِيً ' إسى ليغممتقد من شير الممكودة وعمركي ففيلت برمتقق بكن علّامه عُدُا لِحِيّار مِهِ إِنْ نِهِ ابنِ كَابِ مَثْبِيتِ البَوّة بِمِ مِيرَّولَ نقل كى بئے كم ابرالقامم لعربن العبارح البلى نے كتاب النفض 7

این الا وندی من کها که کسی ماگل نے نثر یک بن عیدًا بنڈ سے موال کیا کہ او بھر مضر زیادہ انصل ہیں یا علاق اس نے جواب دیام کہ ابُریکر زبایدہ انضل ہیں ۔سائل نے بھریہ اِعترا مس کیا کہتم پہلینے موحالانکه تم خود برشیعه مور شر یک بن عبدالنگر نے کہا <sup>،</sup> اور لاں مَن يە كېچى كېشا ئېۇل كەسچۇ كېسا ئېس كېساسىيئے دگرە دەرىخلىتىدىن ئىنسىپىدىرىينېس ۔خدا کی نسم علی کرم اللہ وجہرنے ان انکروں (منبر) ہم بار المیج بِيهِ مَهَا يَا الْأَرَاتَ حَيْرَ هـ بن يِهِ الْأُمَّلَةُ بَحْسُ نَبِسَيْمُ الْوَبِكُمِ تُحَدِّ عُلَمَ كُو جُرِدار نبي صلّى النَّرُ عليه وسلّم كے بعد إس أمّت مِن سے بہتر او براض (در میر عرف میں - ہم عابض کے قول وارشاد کا ترديد وتحزيب كيك كرسكت بيس ؟ خُداكي فتم حضرت على فن كيمي جَمُوط بنس بولا نفا- اورنه بي دُه ابني كسي بان مي حَمُول عَلَيْ و زجریں یہ تکھائے کہ بیٹی بن معمر کی سٹولیٹ کے با آہم ووفت تتى و أور ليثي ان كے حلیف تھے ۔ اور نچٹی بن لیمر ان متفدّ مین مرشيعه ميں سے کھا ہو کہی صاحب نفيبان پر رگ کے فضل ومنعتت اوزخطت ورفعت کی تنقیص وندرج کے بنر ایل بُت کےنفل فین

## W 2

کے تامل کنے ۔ اور انہوں نے ( فاصی این خلکانے ) کمی بن تعرک حجّاج بن وُسف تُفقى كے سابقة الك قصة كا ذِ كر بھي كما ہے م کیلی بن بھرنے متحاج بن ٹوسف کے سامنے یہ کہا کہ حَریضیّہ يضى الترُّعنها دسُول الترُّصليّ الله عليه دستم كي ذرَّتت و أولاد مِينِ شامل ہيں اور ان کا استدلال اس آيت سے بھا وَ وَهُمُّنَا لَهُ إِنْ شَكَّتُ وَلِعُفُوْكِ اور استَ مَن كُوتًا وَيَعْلَى وَعِلْبِلَى مُن لَا بیا ۔ کچلی من نعرنے کہا۔ دیکھٹے کہ عیسی ا درا ہراسم علیجا اسّلام کے بنن كيس فدرطويل فاصله بني إس بمر عصاعل السلام كوصفرت مِیم علیا ک<sup>یت</sup>لام کی اُولاد ہیں شمار کیا جا تا ہے ۔ حَنْ وَحَدِّ بِشِ اَوَر رشول الشرصتي الترعليه وستم كے مابين نو كو بئ خاص ماصله بوہنیں ئے کیم انہیںاُولادر رکوام میں کوں نہ نشارکا جائے ؟ سخارج کسر لطيف على نَنشَة برعش عش كر أكلفا اور المستح بدحجاج كي نطاقيل یجئی بن میمرکا مقام و مرتبہ بہبت بلند ہوگیا ۔ حجاج نے اسے زحرفَ احیما سمحنا بلکراس کے نشیع کے با وجود اسے نزاران کا فاضا لفضاً ( چینجسٹس )مفرّز کیا ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حجّا ج خوالینبی اُمیّ ا ورما کخفتُو عوب شعر کے مارسے مر کس ندرسخت کھا۔ لیکن وکہ اس شتتت وسختی کے با دمجود منتدل ا در تفضیل سنیعہ سے حق وصواب کی MA

مات قبول کرنے میں کوئی عاراور ہاک بھیوسس نہیں کیا گڑتا تھا۔ ا أُوبِر كِي سطُور مِينِ آپ حجّاج بتحقیقت نیے کہ وہ مابعد کے جھوٹے شیعداور غلط دعرے داروں سے عدل وانصاف میں کسس فدر ا کے تقا اور انصاف کی مان کو کین خوشی سے نبول کرنے والا تفا۔ اس کے مالکل رعکس مناخّرین کِس قدر بدلخت ' اور بدنصیب ہیں کہ ان اکامر اسلاف اُئمّت' اور بزرگوں کے دریئے 'آ زار مئیں ۔ میر کِس تدراحان فرا موستی یَجے کہ جن لوگوں نے خیر ومٹروف اور مملاً عن مسالقت کا منطا مرہ کیا ' دین کی نمه نتی اوراسلام کے عروج میں نتن من دھور کی با زی لیگا دی *م اُور اسٹ* سلہ میں اپنی حان حاراً فرم ببرد کرنے سے بھی دریغ نہیں کیائے آج ان نڈسی آلاص نہ *حرف اعراصا کے حا*تے ہیں<sup>،</sup> بلکہ ان کے ایمان مس کھیے کا لیے كى ناكام كوستنشير كى جاتى بين اوراينى زبان و علم كا فيرا زورانيس دائرة اسلام مصحارج كرنے برحرف كياجا آئے -حالانكران كے دستِ حق 'پرست برمشرق سے مغرب کک ممالک وا تطار' او<sup>ر</sup> ا مصاد وبلدان فتح بمُوسِطّ - اور ان کی کوسٹسش برکت اور دعو

سے صفیر اُرصٰی کی اُقوام و اُمم دَائرُ ہُو اِسلام میں داخل ہوکر دین کی لاز وال دُولت ہے مالامال بھوئیں۔ یہ تمام املاف اُترمت اغلم رحال بزرگان دبن اور ترفقاع رمنول الشرصتي الشرعليه وسلم فیرًا لقرقُن میں نشامل و شر مک مقتے ۔ اُ ورخیرالقرمُون سے مخبرصًا مِن رسُول اللهُ صلّى اللهُ عليه وآلهِ وسلّم كي شها دت با تاعده مرنجُ دَ<u>سب</u>ِّهَ - به نمام املانِ إسلام نهبال و دُوهِیال <sub>ک</sub>رشنهٔ دار<sup>ی</sup> رحم ونرحم ' مصا برنت أور دِنبي علاقه دلعكن الغرض كسي ركسي بهيسي تم آورابل ببین سے منسلک ومتعلق کھے۔ حجاج بن يُوسف بھي گئے آ یه بدنصیب لوگ کس تدرخلم و زیا دنی سے کام لیتے ہیں ؟ اوران ا کا رکی لندسپرنوں کا ذکر حصوط یا دستمنی کی بنا پر ہمینہ کڑا گی ہے کہ نے ہیں -ان اکا برکے لیٹے یہ کس ندر بے انصا فی اور بنی وحوا سے گریز کی را ہ کولیسند کرتے ہیں۔ بیاں تک کہ خوکئے ہی والصا سے گریز و فراد کے لحاظ سے یہ حجّاج بن ڈِسف سے بھی کئے گزرے ہیں ۔ ایک طرف تر برحجّاج بن فیسف کی داستیان مظالم بیان کرنے سے نہیں نکھتے ۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگریہ لوگ حجاج بن کرسف

کے مقام پر ہونے وُصِّلُحا والقباع کی گرتبار ہوں ایز اوّل اُوران کے تتا وضرب کے الزامات سے مرکز ہرگز نہ کچ سکتے - ملکہ انسے بھی جند ندم آگے برط حدحا نئے۔ اور مسا تقربی بیریات بینے کہ یہ انجیمول فضائل ومحامرا ورنوعهات کے کا رناموں مجسرعاری بوتے حرجالاقا أدصا ف سے حجّاج أينے عُروستم كے با وجُدُ مُمَنقِف نھا۔ كَيْوْنكُ حجّاج بن تُرْسمت كي نخراني وزير بوايت فالجين اور كامياب حرشلوا كم ایک نزری طیم تفتی جدمیدان کا رزار بین مصروب علی تفتی- ا ور پتی نبل تینول مشرتی محا ذول برالیشیا بی مالک کی موحات میر معروف نظ اور ان علاقوں کو إسلامی تعمرو میں شامل کرر میصطفے ریبان ککی ان کی فتُرُعات کی بینار کے مامنے سِندھ کےصحاب مکتان کے شیلے و دریا - ہنددسنان کے اُو کئے مرمت 'انغالتیاں کے دشوارگر ٰلأ ا در نیزارمان و ترکستهان کی ما نامل عبوّر گھا شاں و رغاریں کھی تدھم تیم ضع أرأر. "مثلاث احضرت على مُرتضى أو تعلّقات و د وابط ا در مجتّ و الفت کا اندازه اسسے بخوبی لگ مسكنا ہے كداميرا لمومنين حضرت الوكترصدّن دصى النترعنہ كى دفات ير

أب كے نفذاً كل ومنا نب محامد و محامن اور مقام و مرتبہ كے متعلَّن

امير لمومنين على اين ابي طالب رصى النرعنه نے جو فصيبر ويلمينم خمك رنسا فرها یا ٬ اورحین مسوز وگدار ا در دا لها نه محبّت کے جذبات ہیں الکا تذکرہ فرہایا<sup>،</sup> اوراس میں حر فیصاحت دہلانحت سے اتہیں ہزا ہر بخت می<sup>تو</sup> کما توہ بھی جبرف حضرت علیظ ہی کا حِصتہ تھا ا در آپ کا بہ خطبہ نار بخے ےصفحات میں ہمیشہ یا دگار رہیے گا ۔ اُورپھیفنت یہ بیے کہ اسلامی لما درخ کےصفحات میں گزمشند نسلوں میں مضرت المرکج عقراق سیے تنلق اسسے رط عدکر تصبیح و بلیغ اُ ور پرنیو خیالات کہتسے نہیں تک تازُون اعظم رضی اللّه عنه کے زمانهٔ خلافت وامارت میرخفرت الله يحضرن عَمْرُ فر رضي الله تعالى عنه كي حلفي مباليبين من با قاعده داخل مِحسِفٌ اور محر عِرْ محر برطرح سے نباع کیا۔ بلکہ اربض مفرت عجر فعرکے سیسے برطیعے معاونوں اور مردگار دں میں سے بھتے' اور ہیمیشترحق وصواب٬ عدل وانصا ف٬ اور دین وشریویت کے با ہمی نچرمٹر*ؤ طاطور پر* دِلی *میرت کے م*الحقہ ان سے نما دِن کرنے <u>ک</u>فتے ۔ ا ورحفرت علیمیمینه نبکی و کعبلائی سے حضرت عمرت کا ذکر کرتنے ، اور ان كى ترليب وترصيعت بين دطب النسان دستے -ا وریہ آپ معلوم کر جیلے ہیں کہ حضرت علی طانے دمنی انھوت '' اور صغرت عُمر سے مصامرت کے بعد اپنے دو اُلوکرں میں سے ایک کا نام

ابُوْ بَرُصِدِین اور دُوسرے کا نام عُرُ فا رُون رکھا۔ اُور صُرت عثما ہے مقام ومُرتبه كوطمُوط ركھنے بُوكے بیسرے رکے كانام عثمان ركھا۔ كيزنحه أكرمضرت عثمان عني لرائيون نقتنه بإزون اورعيدالتدين يبوُّدي كےمانفيوں برجُحِت قائم كزنا زجا سِتے ـ نِتنه وفياد كِياس بروگرام كو وسعت و تعيك لأرس دُومرے طربی سے روکتے و ا وصحالم رضى الله عنهم كو ايني حفاظت ومرافعت سے باس اواده ندروكت مكر مِها دا استَّ مُسلّمانون من تلوارهل نُحكِي ' اُور فننهُ وفسا د كا دروازه لَعُل جَلِيحُ أورائي منعلَق رسُول التله صلّى التَّدعليه ومسلّم كي حبَّت و عنها دت مصمنفتن عظيمُ الشَّان بشارت كر زبرنب بن مركفتهُ نريفنيناً صحابةً كلم رضي التُدعنهم مهاجرين ا ورا نصاراس للمي أيني جا نول تك كى بازى لكا يينے سے در بيغ نه كرنے ۔ اود بُرقسم كے إِنْيَارِ أُورِ رَبِانِي كِي لِيْحَ وَهِ نَيَارِ كِفْحِيهِ اور حَفْرِتُ عَلَيْظٌ يَفْنِناً ولازْماً اِس مقدّس جَاعت کے مُنفدّمۃ کبیش کے سالاً راعلیٰ ہونے مُنوح تمام صحابہ م ابرین وا نصار آب کے دفاع و حفاظت کے لئے

بالكل نيّار كفتے - آب ہي نے انہس منے فرا ديا تفا كہ مِها دا مِرخَاطِ كِي لم كانوك ناحق به حاسمة . حضرت عمَّاتُن کے منع کرنے کے با ویجد حضرت علیضنے لینے دور

www.KitaboSunnat.com

14

صاحزا دول حَضرت حَسَن وحَمَيْن رضي اللّه عنها كو باب عثما ل مُرْخِصْرُ عَمَّا إِنْ كَا رَحْفَاطَتَ وِمِدَا فَعَتْ كَيْ لِيَصِيجِهِا - أُورِ أَيْهِينَ مَا كِيرِكَى ا كرحائته ولل وحضرت عنمائض كي حضا فلت كروم ا ورسرمواً لمه مس ان کے حکم کی اتباع دیںروی کرد-اور عثمان موجیز ھا ہیں تم اپنے اب ( علیض) کو اسس کی خر کرو- "ما که میس ان کی منروریات کو آرا مرون -إسس المزازه لكالبيجة كرحضرت عثمارة اورصرت على كي أبير كے تعلقات كيے فدرمفبؤ لا تھنے ۔ يه اُلتُرتباليٰ اور ما يرتخ مرافراً يئے ' جھے ان حکو کے فلنہ ارد نے اِخر اع کیا ہے کر حفرن حَرْمُ وحبیرُ مِن محضرت عثمانِ فائتُ تعالیاعنہ کی حفاظت کے لئے ان کے دروازے میر بھرا دینے کے لع كفرطيع بنس مؤلئ عقف - اوربير كمران دونوں في حضر علياك . کسی حکم کی با بندی و اطاعت نهیں کی کتی- اور سرمہی وہ اس لے منے آیادہ تھے۔ انسوسس یہ کرتبور ڈکھہ کی مات ہے کہ پر لرگ دیده و دانسندمشتم حفایق کی تحذیب برشکے بیٹھے ہیں۔ بمارس اسلاف كى سادر ہمارہے اسلاف لی عادث | ہمارہے اسلاف لی ہمادج اسلاف کی عادث | مسترہ بے کہ وہ زانہ کے حالاً

واقفات اوراردات کے نزاج وسیر مرزن کرتے رہے بئن اً كمركزيً ا نصا ف بيسندا بل علم إن ا جار و دا نعات كي علي وتخفيّة قدر ونیمن بیل*م کرناچاہے '* ہاڑہ مجھسے کر چھے کہنم نے بیراخیار کها رسیے حاصل کی بئی ۽ تؤئمل انہم مشورہ دُو لاگا که وُہ برسند کے بررا دی کے ترجہ وسرت کی ط ت ریجہ ع کرے اور ما رجالا کی *گنٹ ک*ا مطالعہ کرہے۔ تر بفنا ؑ اس کے لیے اخیار و دا تعات کی مفتقت واضح ہم یا ہے گئی اور اسے صدا ف مولی موجا کے گا لرجيح نزين اخبارؤه بمن حنبس إبل حيدن اورانصا ف ليسند رادی روایت کرتے ہیں ا در ان اُخار در دایات سے کا ہوجائے گا کہ لارئب اس تخدیمز من پر اُرُری ا نسانیت میں خام صحابر کوام رصی اکٹر عہم انتہا ہے تقویمی وطہارت کے حابِل اورا بنے التیازی اوصاف کے اعتبار منے اعلے اور ہے برعکس وُرہ اخرار ور واہات ہو صحابہ کوا

کی سیرت و تراجم کر بگا ڈنی ہر ں اور ان پر بدنما داع کئاتی ہا اور یہ ومم دلاتی ہوں کہ ابیا ذیاں ٹرنم "ابیا ذیا لٹڑ! صحابع کوم نہا بیت صغیرالنفس تلیل لحصلہ اوراخلاتی وا نسانی طوم

ما لکل کم مایدا در مے تضاعت محتے تو بیتن کر بیجے کہ یہ ان فوقے محوملیوں کی کارسٹانیاں ہیں جمسلانوں کے سے نام رکھ کر، اورامالای لیاسس زبب تن کرکے اس کے اوّلی علم بردارہ ادربانیوں کربیزنام کرکے واور ان بیر محرُثوہ و ذلیل إعرّا منا لرکے اپنی اُ نش اِنتقام کو کھنٹا کرنے کی مزموم کوسٹسٹوں میں حمن ہے کراکپ مجہ سے دریا فت کری ن جب ہے۔ کم نتیعیت کا اصل کیا ہے ؟ کیا مرادِ آل ں بھی علی خ کے رشیعہ مر بود سکتے ؟ وا تو یہ کل کی تقیقت کیا ئِے ؟ اور اسس کا اصل با عث ا ورسیب کیا نفا ؟ اورسُلہ کھکم ليحتقتت كاحتيء بلاحثبتر ان تمام موالات كارتبيح اورثمت نند بواب وسي يح ں کی طرف حی لیپ نادمصنیفین کے فلوٹ و ا ذبان مائل ہیں ۔ ه يرتمام مختلف مشارب ومسالك م مختلف خرابب أور كماتيب نيحركس امركے زمرف متقائنى بلكہ مختاج ہیں كەمسل نوں ل حدید اور مستند تاریخ مرتب کرنی جا ہے اور اس کی نرتیب وین کے وقت دین مفر نویت ۔ اسلام اور تا دیخ کے خالع اور شف

4.

مُرحيثنے بيش نظرر سينے جا ميٽين - پيني ان خالف اور غيرا کُود استرس سے اُخذواِ کُنشاب اور اُستفا دہ کرنا جا پہتے جو یا انصاف اہل عُم منا زن کے نز دیکے کہ ہیں اوران مُرحثیموں سے گئی اجٹنالے إحرّاز كزاجا بعظ جنيس ابل موس إسلام كے نا دان د وستول اوم مفاد برست مستقین نے اینے ذاتی ا غراص کی ترا دیکا می معسنط بيحطهايا أوران كياصلبت وحقيفت رفص وبرعت أدر مجونسيت أور باطل کے دہر کیردوں میں دب کررہ گئے۔ اِس مفام پر میں اپنی امی بات کو دئبرانا ہوئ جو بارہا کر چکا ہوئ کہ لائریب است مسلم کا دائن دنيائ تمام ا نوام وامم سے كمس ا عنبار سے بہن مالا ال سيّے كم اگر بيمستكه صداقت ادر محقيقت صيحدمير إيئ تارمجي عمارت أسنواركنا چاہے توبرکام نہایت آسانی سے انجام نے کتی ہے ۔ یہ بات بھی ایی جگرحقیفت ا بندیے کر تیاکی دیگرا فرام وامم سے اس طرف بہت کم نوج دی ہے۔ بین میچے تاریخ کی نبیا د و اراس اُستوار کیا کی اہنوں نے کویشش ہی ہنیں کی۔ اور نہ می ان کے پاس علی مرماط کی اسس تدر فراد ان کتی جس کے اعما دمیر زئہ یہ عزم سے کوا کھٹیں ۔ قديم كما بول كي حقيقت ورعوام كالمي مزاق الاالمياد غرمب

رَلّت أ درم ملك ونسل أكر تديم كتب إور "ارترى كے اصلى مصا در و منابع دیر طاحابس، اور مطالعہ کے ذریعے ان کی حقیقت سے یا خرسوا یا ہیں تروہ ان میں کھیا نسانری حکایات - کھیے ایسی باتین <sup>ج</sup> عقلیت پرست اور ا دیت ز ده ذبهنوں سے ممل بنیں کھاتیں ، جب انبس برط صفے ہیں تریز ک أعظتے ہیں اور ان کی تعلیط و ترزمہ كاكوئى و نيفة فرد گذاشت بنس كرنے والافكر وم ير بعثول طيخ یں کم ان ندم کناً بول کے بیض مؤلّفین ومصنّفیر بنے اپنے دانہ اپنے میں امس اندلیٹہ کے میش نظاخیار و وا نعات کو کسی تحتی ویونق ور تفتیش و تمحیص کے بغیر نلم مَند کرلیا تھا کم مبادا پرکہیں ضابع ہوجا میں - اِس دودان میں ایس جو چر جہاں سے اورجیہے ہی وہ بے دریع نوط اور درج کرتے چلے گئے۔ اب ان ان کو کے ایک تاری کاعلی اور دیانتدادانه اخلاقی فرحل بے کرؤة نار بی کے اعلی مصا در و منابع پر نظر رکھے اور اس رفنت کے ماحول وقت ں نزاکت بھی بیش نظر رہے۔ ادر ا جار و روایات کے رُما کی سیرت کا مطالبہ اسماء رجال کی رؤشنی میں کرنے ۔ یقنہ اُ**ھے و** بقيم ادر صنعيف وثقة اس كم ما من وا صح موجا بنرك ذبحرا متدا ِ زما نه ا ورمرورِ ايّام کی وجس*ے اکر تا دئي*ن

www.KitaboSunnat.com

ان راویوں کے صدق وکذب، علی مرات و مرامع مق صواب مں ان کی دما سعارہ ان سوا وسوس کی طف ان کے طبع مبلانات سے اوا نقت محض اور بالکار بے خبر بیں۔ ہی وجہ یتے کہ وہ ابن نارمی مصادر سے جیجے استفادہ ہس كرياتيم ادرندي وه ان كابرت فامرُه الله اسكن بكن-ب*ی راکہ پخ*قق و تحص کے بغراعیٰا د د **بھودسر مربیا گیا ہ**ے۔ عوام من على غراق مختققي ستور اور ادري خياع كااحياك افورناک حذبک تفقود سے۔ ا ن بعض تدم کنا برکے مطب و یا بس کے ساتھ ساتھ دروم موج فرسا اور اذیّت ناک پر بات ہے کہ ان تدم کاول کے موتفین ومصنّفین ادران انجار د روایات کے اور اوا ما سنتناء چند کسی ندکسی مرسی رنگ میں نربکی ۴ اورکسی نر کسی اگر ده اور حظے کے طامی مخف میر ان کی اس غلط روستی ادزنگ نظری نے ال اخبار دروایات کواپی گرویے عبتیوں ا در دهرطمے بندیوں کی تھینے جرطھا دما ؟ اوربر جیزیرای نمرسی حصاب نگا کر اور جاعتی رنگ برطهها کر اس کیا صلیحتیفته

www.KitaboSunnat.com

کو د بیز میُردول میں نہ صرف تھیا دیا ؛ بلکواس کی ثنی اورجان کو زائے گھا أَنَّام مَيا- ان كي برجهت بندى ا دُركُروه ما زيم ونضل ورنجيَّتن وديا سك منا فی تھنی جو بالآخران کے علی دیوالیہ بن کا ماعث بنی ۔ کیونئر کھیر ان کے نزدیکہ لینے جا عتی اعراض مَرِ چیز معے مقدّم قراریا نے ادراہوں مُرَرا دیجی اُمرکو اینے قالب میں وصالها، ادر ان برجاعیٰ جھاب لگانا نثروع کر دی۔ ا ورجب کسی قوم میں برئیپت ( مبنیت اور زلیل مفا دیرستانہ چیجال جنہلے م ونفىل ا ودخجقتن ودالسشس المصع مسخعدت بوجانى سيّعًا یا اعران بی کرنا پرطے گا کہ موجُرُه مِنْ كُمّا بِمِن شَلاً جرحی زیدان کی نصنیفات - بیفرستشر ننین کی تلکاریاں اور بزعم خود ان کی علی تنقیجات اُور تحقیقی شدیارے وہ ہمی اس نا بل نہیں کہ ان پر کھروسہ وا عمّاً دکو لیا چلام کیؤنکہ ہے ی علی بعیرت و بنی رحقیق اور تاریخ ربیرج بر بنی نبس بکن مرف کُت دات کت بیں ادرمیا عذمیا کا پربات بھی ہے کہ ان سے اپنی اسلام دستمنی کی رُوح بھی چھپ بنیں کی، اورنم ہی ا ہنوںنے اس باب میں کئی محنت ترا قدا ورعلی تحیقتی کا ٹوکٹ دیا ہے بلکہ ان کی اکر بت تر مکیسر آ بر مجمیاں مار نی حلی گئے ہے

۵

س کتے ان کی نصنیفات ا درمُدّ تفات علی طور میرہے لمیر انتخفیز يے بضاعت اور نارمخی لحاظ ہے باکل ناکا فی بئی -| یەمتىل كىس ندر ژوح فرسائے ك ءً ، أمَّتُ يَوْمصدرعِلُوم ، منْبِيغِنُول مُعَدِن تَحْفَتِيْ وَتَدَنَّقِ اورمركُمز عَفَل ودانسشْنِصْوَّر كَي جاتي هي -أج وَهَ ا بنی غفایت ٬ متنومیٔ نشمت ٬ ا در حالات کی سننم طریغی کی وجه سے تمام علمی فیوس ورکات سے کیر و وم ہے ۔اس کاسب سے اُم م ا دوخلیم سرحیّمہ لم وبدایت مصفیتوط دالبتنگی نفا جس سے اس کا لااُبالی منتهر سیکے ا در کہس کی ایسے بر واہ اُور احساس مک نہیں ۔ حالانکہ از بیکے شا ندارا منی کی عظمت کا سے برط اراز ایمان سے والٹ کی بس تھا۔ اور ام ج موز کمات *لدوالسیس لانے کی ایک ہی صورت۔ بینے ک*ر مسلما ن ایما ن سے *تعبیوط علاقت* قتق پیدا کریں۔ اور آپ ان علیم اسلاف کے حانشین ہیں جو ایان کی بلندی ومضیق طی کے لیے تن من اور دھن کی با زی تک لگا دینے کوزیگا ان مرحله خیال کرتے تھے ۔ **ا** در نہیں تر کماز کم آپ لینے عظیم اسلاف کی میات مقدّت ہی کومیش نظر رکھیں - بمرنک ادر برخ نے بمارے اسلاف کی سی پاکیزہ ، صاف مفری واضح ادر بہترین سرت '' بے کک نہیں <sup>دی</sup>کھی ۔ '' ج بھی ان کے قدم بفدم جلینے سے ہمار سے ہمیت

مع رُوحانی ا خلاقی اورعلمی امراض دُور موسکتے بین 1 التُرتَّعَا لِي*ا كَا لِمُحاسِطٌ خُودُ لَمِم كِب* للدنعالي كالبعظيمات يە بىيت يرطرا احدا<sup>ل دىر</sup> ورما**ن**ى یے کہ اُمسٹنے تحذنیں اورعلمام المبحدیث سے روایات واخیار کے راولوں يحقيني حالات أور حاميين الانت سُنّت رسُول الترصلي الله عليهم کے مرانب و مرارج : ترتیب «بینے کی ترفیق غایت فرما کی اورائی لعلہ مِن اسس مِن زَجاعت نے ایک نے ارکظیم نن (اُساءِ رجال) کو وہنے كيا- ادراس موفوع يربيش فيت صخيم كما بين ا در عظيم منفخت معاجم تقينيف فرمائة - اب أكركوني انسان اكسس موضوع برتلم كلفا ماج رِّ اسے اس طفر زرکی طرف ریٹجرع کرنا چاہئے۔ یقیناً اس کے کہتفادہ سے جلیل القدر تحقیقات استے ساسے آئیں گی اور تمام مما ٹل ہورہ ليرحاصل تحديثك كالادربيراس كاعلى حينيت ديني بعبرت مختفت فتت ادر الرمنى عظمت كوبر بطيها لحصا انسان نه جرف نشابيم كريكا بلاعرتث في احرام كى نظرم ويجهے كا - اور اسلامي تاريخ وسيركى بر عظمت ارتخ کے متعدّد ہولناک اور موج فرساحا ڈنات کے با وجود بھی اپنے تھام پر الرحى حادثات إس حقيت كانتيم كي بيرطارة بي

4 4

تے کہ اکثر نفیس اور اُمهان الکنت بطا کرخال کی باخار سفو کر بغدار خلافت عبّانسبه کی تبایی صلبه خلوں اوراندنس کی نما م مرباد کا کے وقت دریا وُں سبلاوں طوفانوں اُ ندھیوں اورانیا کی تباہ کا دیوں کی مذہر ہو گئیں اور بیشتر کیا ہو ریکو دسٹن نے نذرم تشش كر ديا - ادراً خرى زما نول بس نو على طور برمها أن میں مالک<sub>ا</sub> ننز کی دا مخطاط **دا تع پو**نگیا تھا۔ میکن ان بے نیاہ نغصانات اورجارگل نیاسیوں کے با وجود محقفین کی مختنفانٹ ربعفرإ بإعلم اورعلم نوازعلام نے میرسخعالا دیا جس کی و تھے بھرسے یہ قدرے اسے یا ڈل بر کھولمی ہوگئیں اور سبرسے مسلمانول کی نشأتهٔ تائیبر ا ور حدمد انقلاب کیے دُود کا م غار منزما تے ۔ اب سلمانوں کا نرص سیے کہ اسلاف کی علی کا ومثوں کو پھرسے ہے کرآ تھیں اوران کی علمیٰ دمنی تحقیقی اور تادیجی خدمات کر تھیر سے عوام کے ما سے بیش کریں ۔ يبخدسوال اوران كيحوا سوالات كمرط ب الله المول جواصل نعتذ اور تشيم سے منتق کے کئے سکتے۔ م تحفرت صلّی اللهٔ علیہ وسلّم نے جنگِ بوک شام کی طرف النے

وفثت حضرت على كرّم التّز وجوبه كو بعديس مدينه منورّه كا امرهر" كما ادريه زُماياً اَمَنُكَ مِنِي بَكُنْزِكَة هَامُ وَنِ رَمِنْ المُوسَى إلاَّ أَنَّهُ لاَ بَيَّ بَعَيْ بَعَيْلِ مَحْ كَرِيدِز دِرَك بنا را و می مقام و مرتبہ کے جوموسی علیالت لام کے لی ل المرتون عليات لام كالقا- سِرف اتنى مات سِيرك مراع بودولي صفرات کارخال کے کہ مندرجہ مالاوا فتر مصنح د محفرت على كرم اللَّهُ ويهر نے بھى آلخفرت صلّى اللَّهُ عليه وسمّم كے بويشات للا فصل کا مطلب نہیں مجھا تھا ا دران کے خیال کھے کہ گونشہ لیں بھی یہ بات نہ تھتی کر کسور قتی اُما رست ا ورمندگا جا کشننی مع مستقل خلافتت بلافعها كا مطلب اخذ كيا جائے كا \_ مختل اس مدرث کی صحت و ثقابت کے درج وم نبر سرختلف من بق اسے میچے نزار بیتے ہیں بعق لیصنیف گردانتے ہیں ام الوالفرح ابن بجزی کس طرف گئے ہیں کہ بر حدیث مارمر وفعوع اورمحذوب بنئر جب مم حدمت في كے بهانوں کے ذریعے اسے سمجھنے کی کومشش کریں گے تومعلوم ہوجا ٹریکا المس كا مل صيفت كيائي ؟ مواطرير بي كرج الخفرت

۵

صلّی اللّه علیہ وستم نے نئرک کی طرف جانے کا برو گرام مرتب فرا توحضرت على دخي البرعنه كوهكم ديا كروه مرينه سي من تهام فر رہی اور مینہ میں ان کی حالشہنے کے فرائفن انجام دیں۔ ام وقت دربنه کی بغدمش بر بھی که صاحب توت وطانت \_ اربا در الت ادر میدان حرّب و صرب کے دھنی انتخاص وافراً د ا ورصحابه كوام وصی النتر عنهم كی اكثر میت جها د و جنگ كے ليع للمنحفرت صلّ اللهُ عليه وسلّم لي معيّت وقيادت مِن نبوك كيّ انکل کے تقے زایسے می علی ایسا شجاع ، بہا در تلوارگاہ اورمیدان کارزار کاستهسوار عورتوں ا در محوں کی طرح کس خامرشی سے مبط سکنا تھا ؟ خانچراسے مضرت علی دعی ال عنه كاعمكيز اورا نسرده خاط بونا ابك لفيني أم نفام آيي رگ شواعت و بسالتَ مِن حرکت بیرا نِبُر بی ٔ اور آمیُّا ہوںرکٹھٹرزنی نے انگ<sup>طا</sup>ئ کی اور سمنحفرت میں انڈعلیٹر سے لُکا عِض کُزارِ بَوَئے اَ تَجْعَلُنی مُعَمَّ المتسَاعِ وَالْحَا وَالصَّعَفَةِ فَقَالَ لَهُ النِّيصَى اللهُ عَلَيْرُوسِ لَمْ ثَكُمُ لِلْفَيْسِهِ ﴾ مَا تَرْصَىٰ أَنْ تَسَكُو كَنَ مِتَى بِسُنْزِكَة كَأَلُهُا مِنْ هُوْسِيٰ كُراَبِ مِحْظِ عُورَوْل بَحِيِّ ادر كُمْ وَرَوْكُولَ

الفر بحصے حصوط رہے ہیں؟ انخضرت صلّی اللّه علیہ وا بے حفرت علی رحنی النتر عنر کا دل نوش کرنے کی غرض سے زایا کیام اس بات برداخی نہیں برکہ تبارا تھام مرے ز دیک وی بوج موسی علیالت ام کے ز دیک م وتو ل عليات لام كا نفها ؟ بني جب مُرملي عليالت لام كرهِ طَوْدِير گئے تھے اور ولم ں کئی رائیں سرکر کے اور تخیال ہے کہ وايس بمؤيئه يحقيه اورحضرت لجرزون علىالتيام كراينا كانبي اور طلیفرینا کیم تھے۔ حضرت علی کی یہ خلافت و حاکمت پنی بھی بالکل اسی نوعیت کی تھی۔ مصرت علی کرم النٹر وجہہ کے وسم دخيال من بھي ⁄سٽ استخلاف على المدينيرا ور د نتي حالشيني یہ دہی ویٹالی منی مرکز نہیں تنے جے بعد کے آنے والے گرده ساز ون نے اپن حزنی اغراص اورجاعتی عصبیت کی خاط اخرا خراع کیا ' بلکہ معالمہ کسس کے بالکل برعکس ہے کہ محفرت على رصى الدُّر عنه أسس تخلاف على المدينه كوحنگ دجها د کے ابر و زاب سے محرزی کا باعث سکھتے کئے اور اس اُونچے مفام ومرتبہ سے بیچھے رہ جا ماان کو گرارا نرتھا'او آیا اے زماس چال کرتے کے کہ ایک دیکر مال

AT

عما فی اورضگابرگرام کی جاعت اسلامی قلمرک کی وسعت اوراملامی کلطنت کی مفہولی واستحکام کے لعظایی عزیزجانی میں كرم ادر على فران سے سچھے دہ جائے۔نب بي توحفرت علی دعنی التُدعنہ نے آنحفرت صلّی التُرعلیہ دستم سے بینماد ديگر مقام غور بر تے كه مدينه منوره ميں وقتي أماوت منگامي حانشيني اورعادمني أستخلاف كحيس لسلهي جرف جعزت علیم بی منفر د بنس پی بلکه آب نے متودّد بار متورّد محارم أرام كوربيبرمنوره مين اينا حالثين بنايا - بينا نچرئصرت عاليم بن أُمُ كمتوم رمنى التُرعندي آنخفرت صلّى التُرعليه وسُتَم كي بعد مرسر متورہ بر الرت وجا بشینی کے ترسیم معرف بین اور یہ بھی افسار کرنے ہیں کہ حضرت ابن اُم کمترم کو حصر اللہ من منورد مار ربند مورده برطيفه وجا نتين مقرركما اورابن الممكنةم مرينه منوره برايني المارت وخلانت كے زمانہ من وگوں ک الممت کے فرائقن انجام بیتے دیسے ۔ اب کس گرنتہ سے کسی نے کیجی بھی عبر التُرین ایم محترم کی خلافت بلا فصل کا سوال بنیں انطایا - آخر کیول ؟ مجعف کا ابتماع میں اندام کرجب نادرشاہ نے مجعف کا ابتماع میں شید علام کا امکارد

اجراع منفذ کیا تفا ترشید علاً نے اس مدین سے خلافت علی من بلا تعمل تابت کرنے کی کوشش کی بھتی اس دفت ایک بہت مرط معلی من اس دفت ایک بہت مرط میں من من من اس دفت ایک بہت مرط میں تعبی اور اسے کوئی اس کے کہت میں اور اسے کوئی ترت سے باطل قرار دیا تھا۔ اس کی اصل صفیقت اپنے قیام قیقت رقم سے باطل قرار دیا تھا۔ اس کی اصل صفیقت اپنے قیام قیقت رقم سے ماص کردی تھی۔" مرتم بجفت کے نام سے میم نے جو رسالہ طبع کیا تھا اس میں علام میران کی مفقل تقریر بھی زائع کے دی تھی۔ کے دی تھی زائع کے دی تھی۔ کے دی تھی زائع کے دی تھی تاریخ

معضرت على إسے نوب جانتے ہے

صفرت علی کرم التُّر وجہدا سے خوب جا نتے کھنے کہ خلافت کھتے مہی ہے جس کردشول التُّرصتی التُّرعلیہ دستم کے قام صحابہ لام اچارع کر چکے ہیں - جھے اُلٹر تعالیٰ نے یُم از ل ہی سے اپنی طخرت اور عدل و افصاف سے اپنی مرضی اور نشا محک مطابق مفدّر کر دیا ا ورخود اکس ترتیب کا فیصلہ فرا دیا ۔ حفرت علیٰ

کی عُلتِر منرلت' و نعب ثنان ' لمندی مصب ' ا ورغفلتِ مقام کے ہا وج خلافت کے معالمہیں ان سے آگے مرطعنا اور اُسٹر تدای کونا راحل کرنا اب کسی سلمان کے لئے حاشر نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی کے ليع برمناسب شيح كم اس كے نبھار كے خلاف تمر و و بناور ہے راسسته مرحطے - بینی اس نرمنب خلافت کے خلاف آواز اُ کھا ما حضرت علی خوکی نا داخیی کامیر تعالی کی تقد مرکو دعوت میارزت ا در دس کے نبصلہ کے خلاف بناوت ونمر پر کے میز ا دف ہے 'اور زی کسی کے لیے مناصب اورجائز بے کہ وُہ اکس ہو کے مِنکس إعتقا د رکھے سبے حضرت علی خوائن کے بھائی اورسا تھی صحابرام کی مقدتس جاعت ا حتیا دکر حکی نے اور نہی ان کے اجارع میں کِسی کوخلل اندازی کرنا جا گڑیتے خواہ اس معاملہ میں مُسَادا نوں کی إصلاح وخربي كيول نرمضمريم-خلانت على أيريه بهت مطاا قرأ ا وران کی قدر ومنز لت بی عظیم نقص ا در حال اسلام ادر آس کی تاریخ میں رخنہ اندازی کا باعث ئیے کہ حضرت علی رضی اوٹڑ عنہ کی اخلاص نیت مین نیک و بر گانی کا مطابره کیا جائے اور حضرت کی كمم الندُّ وجه نے دشول النُّر صلّى النُّر عليه وسلّم كے خليف<sup>م</sup>ا وَارْحَرْتُ أبركر متريث خليفه تنانى حضرت عمر فاركون فالأرفليفه منالت يفرت

عنمان ابن عفان رهنی السط عنهم کی خلانت بیں حب اخلاص اوروفا متواری سے ندان انجام دی تقیں اس میں جنی وغیبت کا مقا عنرت عُلَى كَيْسُكِيِّهُ فِضِيلَتْ یہ بھی حضرت عایضا ور ال کے ملبقہ کے ممتلہ فضائل میں سے پیم جن من وُه دلجرتمام سے منفرد ہیں' اور جو انہیں ادلین خلفاً ملا سے متاز کرتے ہیں۔ ان کا خیال تفا کہ سک وفت اس معاملہ یں صرف ایک ہی آ دمی اس مواملہ کا والی موسکتا ہے اورخلا کو اس کے لواز ان کے سابھ قائم کوسکتا ہے۔ اس باب مال کی شِدّت بہاں کے تختی کہ وہ اس بارہ میں مولی ان قرانی اور مرکوشی کرنے کوجائر: نہیں سمجھتے ''اوران کے خیال مرکبی کو خليفه كصفلاف اعتراص كاكدني حق نهير مهنتزاء اورئوه كبيري لے یہ بھی جا رُزخیال نہس کرتے تھے کہ کوئ ایسی کل انتیار کھے جس سے مسلمانوں کی عدادت و دشمنی طا سر ہو، اور حومسلمانوں کو خون وخطویں ڈالے اور خود اپنے نفس کو دِنگیر بمرٹز بیجے ہے وا قعات کی جیان بیشک | یه ایک نا تابل انکار حقیقت

ہے کر جب تمام وا نعات کو اہل برا اور ار ماب اغراص کی نافیہ

اور مبالذ الايول سے الگ كريا جلے أو وَ وَرَتِب خلافت کے معاملہ میں مضرت علی اوران کے اخوان واعوان کے مفل دمنعتبت ہر دلا لمت کریں گے رجب وا فعات ا درا خار کو مبالغه أكام اور زياد في ليندطبينول في كذب وافر أبين لط ملط كمدديا ٬ ا در ان ميں البيے اكا ذبيب كو داخل كر ديا جن كي کم از کم حضرت علی خوا ور ان کی ال کے لیئے کو نی مصلحت متی توصُّورتُ بالكل مدل كئي - بلكه ان كے دجل و فرميب ا ور كذب أفرامكي وجريسے مصرت على خوا وران كى اولاد واحداد كوابسي المكل مين بيش كيا كيا جونهابيت بنيح الدم كوره عني اورجوهل واقعات أور حقيفت كرما بمقه مطالفت بنهر كهاتي كسرقدر ا منوس کا مقام ہے کہ ان دھو کابار طبیق کے بیسمھولیا مکہ أبنى عِفتت وماكدامنى طهارت نفوس كے لحاظ سے برمماز عات أور دُنيا كي ا قوام واُمَم من يهي مفدّس طبقر با لكل بيت اخلاق كُليبًا ر دار ا در خیف الرکان کا مجوعرتے۔ اور یہ دلگ دیوی اور مشارع عاجل ا در حيويل جيويل با قول مير آئے دِن بجيرَن ا ور مازاری وکوں کی طرح توطیقے جھ کوطنے ہیں۔ حالانکر ایسائر کُر مركمز بنيس تفا- ميرهرف ان ابل سواكما دجل وكوز الونسا فترام ال

## خُلُفارُ النّدين كي نظريس خلافت كامقام

خکفاعِ داشترین مهد بین کی نظرول میں خلا فنت و والایت کھ كرائخ اص مفام حاصل نه عقا، زباره سے زبارہ وہ وہ اسے عوام کی خدمت کا ایک ذریع سمجھنے تھے۔ان میں جریمی والی نتا ده ملانن کے حقوق و نرائض گرادا کرنا اور ای کی دم داربرل سے حبدہ براہونا۔ اوران میں سے کسی کے ز دیک بمعی خلافت کی متبتی متماع ۴ اُ ورنوان بغما کی سینست حاصل ند کفی ٔ کہ وُہ غیرول اس کے لئے تنازع کونا اور لوط حکوط کر زروتی خلافت حاصل کرنے کی کرمشش کراید بھار سے اس دعوی کے نبوت کے گئے یہ وا مقر شاہرعدل کی حیشت رکھیا ہے کہ جب پہو دیوں کا در محرسیوں نے ایمرا لومنین حفرت عُرُوسَبُ أَرِدِ قِي رَضِي السُّرْنَوَا لِي عِندِ كَيْرِضَ لِي أَرْصِرِفَ إِدا وَهُمَّا بلکر کینڈ میروگرام مرتب کر کے جیسے کی نماز کے دنت جب کہ رہ امانت کے زائص انجام سے رہے تھے نہایت جڑاپر حلم كرديا- آپ كو اُسَتَّر تنا بي نے چذون بانی ركھا- آپ نے

ال جداليم من سلانول كے ليئ تدرّ ونف كر سے كام ایا- ادر اینے بعد انہیں شورائیت کا حکم دیا۔ اور بعض أكا برصحابه رعني الله عنهم كي ايك كميط مقرته كي اوربيس الكيدكى كرئزه إنا فيصله كركے امر خلافت كے جميلوں سے سلما فرن کرارام و نجات دیں۔ کمیٹی بلکہ خود اپنے بعظے عبداللہ سے دعدہ لیا کہ وُہ مار خلافت کو نہیں اُٹھا کے كاسطالا يحتصرت عمر رهني الترنعالي عند كيموا الوقت عِلْم وسِمَ مَ عَقَلَ و والنِّسُ \* اكترُ - رسُوَلُ \* اورمومنوں كے معے انعلاص و مجتن کے اعتبارسے کوئی بھی حصرت عملیہ بن عمر رصی الله عنیاسے برطیع کم نیس تھا۔ حضرت عمرُ فارُون رصی الله تما با عند نے اکس مفام ہم بحر خطاب فرما یا وقه بهی كرسس فدرخ نصرورت و أور وزنی ہے۔ نرمایا :۔ رد می خطاب کراتنا بی کانی تے کدان میں سے ایک خلیفی من جیکا ہے۔ اگر یہ خلافت چرومورف بے تریم اسے حاصل کر جگے - اوداگر برگاہ دمعیست يَدِهُ وَمُعِي بِم فِي إِنَّا حِقتُه وصَوَلَ كُرِ لِمَا سِمِّ اللَّهِ

اب بنی خطاب سے کوئی خلیعہ نہ نیا یا جائے۔ انسانی تاریخ میں کس قدر اُوئنیا مقام ہے کرمنصب وجاہ اور اقترار و حکومت سے کِس طرح اپنا اور لینے خاندان کا دامن بجا رہے ہیں۔ رہم جہ میں سٹرا درنہ عنا رض کے دہ چفدت طلع زیمن

دامن بحارہے ہیں۔ مصلہ ہے ہیں سنہا دت عنمان کے بدحفرت طلحہ کر رمز علی خوا در عبدالنڈین عمر منی اللہ تعالیٰ عہم خلافت کے امید دار قرار دیئے گئے کئے۔ معکدان تمام معفرات نے امید دار قراں کے اکٹھانے سے گریز کیا۔

من بورن علی مرتضی کی سیست اور شیعان علی کا حضرت علی مرتضی کی سیست

حضرت علی دخی الله حد نے سنہا دہ عثمان کے بعد اپنی اللہ است کی سبیت کرئی ولئی خوشی اور اپنی مرضی یا جہور اکابر مدینہ کے معتورہ سے سرگر بہنیں لی تفتی - کیوں برائی بین برونی مشتم ول کے مشتروں بھرہ کونہ فسطاط سے تعلق رکھتے سکتے - ان کی عقید توں کے مرکز بھی الگ الگ تین استخاص زمیر طلح بھا الگ ایک تین استخاص زمیر طلح بھا الدکر دونوں اشتخاص بلمائیوں سے المرال

46

ا ور نقاضا کے با ویوکو مصرت علی رصی الله تعالی عند کا نام بیش كرك ادران كي ابليت و قابلين كا افرار كرك ابنا دأمن حيره انے میں کامياب ہو گئے۔ پھر يہي گروہ حضرت علی كرتم التدويجير كے ياس بہنجا اور مصرت على رمني الترعمذ كو إلىنى خلافت كى بعيت لينے يرججور كما - بالآخر حالات كو خراب برتا دبیکه کر اورمسلانوں کو فساد و بنگامه کی بها بیوں سے بچانے کی غرض سے حضرت علی کرم الترتعالیٰ وجهد نے مرف دو يوم جعرات اورجير که ١٥١ دوا کھ کے کیے خلافت کی سعیت لینا منطور کی اکد جے سے واخت کے بعد جیسے اہل الرامنے صحابہ کرام رضی اللہ عہم کی ترودگی من خلیفتر کا با قاعدہ انتحاب ہوجائے۔ جبيبا كرحضرت على دعني الله تغاليٰ عنه نے نعور الخضرت **متی ا**سترعلیبہ موسلم کے متبریہ علیٰ روُسُ الاسٹہاد اینی عارمنی ببت کا اِ علان کیا تھا۔ اسس ونت : نك سحفرت على دمني الله نعالي عنه كاكولي ظام أيسالشيد أورحاى نرخفا حصه ومه جانت بيجاع ہوں ' یا وہ ان سے بل تحل کر بسینے کی توشینش کرتے ہوں

www.KitaboSunnat.com

اور نزی مجی ان کے حاشہ خال میں برتصوربدا ہوا کہ دہ عوام میں سے سى كو إينا شيم بنائي - كيونكم أس وقت أب بدات خود ادر أب كم تمام بعائی صحابه کرام اسلام سے شیعہ تھے۔ بی ایٹ بی صلی اللہ علیہ وسكم ك منلفاء الوبكر صدان ر عرفارون ا در عنمان عنى رمني الند عنهم سك ارد كرد حلقه باند سے موشے نصے ۔ اور ان كى دمنى وسياسى رابهائی و تیادت پرقانع اور ملمن تھے۔ اور اگر حفرت علی کے ول میں جمبور ممت کے سواء این خاص شیعہ بنانے کاخیال بدا بوجاتار اور دبی شیعه عیر اُن کی سیست کریست تو یقینا اُن کے شخفی کردار اور م مت میں فیولیت عامد کے مقام کو خرور نفصان میجنیا اور بوسکتا ہے کہ انہیں خلیفہ ی د بنایا جاتا۔ اس میں کوئی فنگ نہیں ہے کہ حفرت علی مجمرات مہدد دو المجد سفظ می شام سک اس بات پر مفررہے کہ میں نے تو حرف دو دن کے لیے مسلمانوں كوفساد و مشكامدس بچانے كى غرمن سے امامت وخلافت كو قول كياتها مالانكه ديات وامانت واخلاص مغام ومرتبه عفل ونيم علم و حرم دین و تقوی شجاعت وبسالت - غرف براعتبار سے اس دن خلافت کے سب سے زیادہ اہل اور حقار تھے. ادر یا حقیقت ب ك الرحفرت على أس دوريه موقف اختيار دكرت توانس

الشرنعالی اور توگوں کے ہاں یہ خبولمیت اور تدر و منزلت حاصل نہ سرآ

على اورطائ كى گفتگو بيد بات روز روشن كى طرح نابت شده تك حفرت على اين موقف ير قائم تحصر اور اين ذات سے خلافت كو ودر رکھنا جاستے تھے۔ اور اس بات کے خواہاں تھے کہ لوگ طاخ میں عبدالله كو خلافت كے لئے قبول كرلين حقرت طاحة بن عبدالله عشره ميشره من عص ايك بن- ا در حفرت طائع اس كوشش مين مفردت تحف کہ وہ مسلمانوں کے اس معاملہ اخلانت) کے اہل تہنں ہیں۔ حقرت على مرح حفرت طائع مبى خلافت كو مبية عددر ركفنا جاسة تح اور اس پیشکش کے قبول کرنے سے صاحت الکار کر رہے تھے۔ اور یبی جائع تھے کہ علی اس بازگرال کو اٹھائیں ۔ ادر مسلالوں کے اس واجبی امر (أمور خلافت ) كومان میں نافذ كرس- تاريخ كي كتابول مين آب ان كي بالمي تعتكوكما مطالعه كيجير جساك علماء تابین میں سے آیا عظیم وشہیر عالم امام محدّ بن سیرن نے مواثث كيا ہے۔ اس كے علاوہ الو جعفر ابطرى فے اپن تاريخ رطبع معرو بالنيد) ميں نقل كيا ہے كه حفرت على طلح سے كمد

ب تھ (اُنسُطُ یک ت یا طحهٔ لِا کیا بعلق ) کہ طابح باتھ پھیلاتے كر من آپ كى بعت كروں ؟ ؟ رفيقُول لَهُ طلحةُ أَنْتُ آخَيُّ فَأَنْتُ أَمْدِ الْمُوسَيْنِ فَأَلْبُسُطُ، يَلَاكَ عَلَيْمُ مِواب مِن كمِه رسِي تھے۔ کہ اے امرا لمومنین آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ بڑھا ٹیے۔ قریب تھاکہ فسطاط، کوفہ ادر بعرہ کے بوائی ا ور فتنه برور لوگ علی م فلی اور زسر م پر کود پڑتے۔ اور اُنہیں قتل کردیتے۔ کیونکہ یہ تمام ولائیت و خلافت کے بیول کرنے ہے بھاک رہے تھے۔ اور اس سے جہزیبینا چاہتے تھے۔ اور آخر کا ر حفرت على من خلافت قبول كرك اس معامله كو فتم كردما. ، أينده ۲۵ زدى الحجه بر صح علی کا بہلامسرکاری خطبہ اوجمہ کے دور منروسوں پر جڑھ کر آپ نے ایک فصح دبلغ خطبہ ارشاد فرمایا سے علامہ طری فے اپنی تاریخ میں ہارے کے محفوظ کیاہے۔ حمد وننا کے بعد فرمایا۔ اے لوگو کان کھول کرشن لو کہ اس معامله ر خلافت وولائیت ، میں حرث اسی کو حق سیخیا ہے جے تم امیرمفرد کرو - کل ہم میں سے اس معاملہ میں اختلات پیدا ہوگیا تها - كم كس كى بنيت كرس ؟ أكرتم چاج تو يس خلافت سي يمير

جاتا موں ؟ اور مجے كسى ير اقسوس بنيس بُوكا - اور شبى بي اس كا خوامش مند ہوں رطری ابعد میں انہوں نے یہ اعلان کیا کردہ ملا کو سید زوری د دهونس د دها ندلی اور ناجائز تسلط دقیفست سنیں کرنا چاہتے۔ بلکہ وہ تو مرت مسلمان سے سیت کے کر ہی انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اُنت

اس پر را منی ہو۔

طبقهاول مين حزم واعتدال الملام مين ادتين لمبقه

تم چه و که ده رسول الله صلى انظر علیه وسیلم کی محبت ورفانت میں رہے۔ اور اُ ہوں نے آنخفرت صلی اللہ علیہ و ستم سے اسلگی دندگی کے حقوق وا واب سکھے اور اپ کی سنت پر کا نجد بوف كو اينا وظيفه معيات فرار ديا- ادر بلا شبه به فدى الكل محروه اور یاکباروں کی به مجاعت اعتدال کو دین کا فرانه اور رفق و لما لمفت كو اسلام كا جال و فويهور تى خوال كرت تصد كبونك رسول المتذ ملى الثار علبه وسلم بهشه تأكيداً فرمايا كرفت تحق ﴿ إِنَّ الرِّفَقُ مَا كَانَ فِي شَيِّ إِلَّا زُالُهُ وَمَا نُوعَ مِنْ شَيْ إِلَّا مَنْهَا مَهُ ) بلا شبكس جيرين نرمي كا مونا أسے فولبصورت و

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرین بنا دیتا ہے۔ اور مس سے نرمی و رفق کا جون جانا مسے بد شکل بنا دینا ہے۔ آپ بہ سبی فرایا کرتے تھے رمَّنُ تُحَرِّم اِلِرِّفُقُ بُحْرَمِ الْعَنْدِيرُ مُكَّلَّهُ ) كهر زمی ا در رفن سے محروم رہا وہ گوہاتمام تسم کی معلائی سے محروم دیا۔ آپ یہ میں فرایا کرتے تھے دات هَذَ الدِّينَ مُرْيُكُ فَأَتُوْعِلُ فِيهِ بِرِفْنِي كَدَ بِلاشْمِ بِهِ وَمِن مَصْبُوطَ اخلاق والأسع - ام ميس بيت زياده خرى سعكام ليح - اورآب الرّرادقات يون منى فراياكرت تعد ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْفَلْوُّ فِي الدِّيثُ كَالْمَاهَلَكَ مَنْ كَانَ تَمْلُكُمْ بِالْعُلَةِ ينيهِ ) كرآب ابيخ آب كوغلو فی الدّین لین دین میں افراط و تفریط سے بھاؤ۔ کیونکہ نم سے پہلے ٹوک دین میں صدمے ریادہ زیادتی وغلو کرنے کی وج سے تباہ ہو<sup>ہ</sup>ے ہیں ۔ ان واضح ارشادات اور محکم تراین کی وجرسے مسلالوں کا طبقه اولی انراط و تفرلیط اور دینی غلو دریا دتی سے بالکل مجا رًا - ادر اس نے اعتدال و توازان ادر حزم واحتیاط کو اپنائے

طبیقت المبید این اولاد کی خود تربیت کی ادر اُتیں وی آداب سکھلائے۔ جو اُنہوں نے محمّدی وانشگاہ سے حاصل کئے تھے۔

ليكن يهكامياب فطرى اور متوازن طربة تاديب ادر الداز ترمبت مخ حجاز - تجد اور شام مي بي رداج پذير تها. فسطاط دممر كوفيد ا در بصره (مراق) میں جن نوجوانوں نے تعلیم و ترمیت صاصل کی امنیں ام نرمی درفق اعتمال ونوازن ادر حزم واحتیاط سے بہت کم حقہ ملا- ان میں نوجوالوں کی اکثریت علو وزبارتی کی نند موکئی۔ اور اس غلط تعلیم در میت کا نینج تحاکه اس غیر دم دارگرده سے بے شار تاریخی بے اعتدالیان بلکه بلط بازیان سرزد موثین . اس وتن اسلام پرسپ سے بڑی معیبت اس وقت اسلام پرسب سے بری مقبت اسلام پرسب سے بری مقبت اسلام پرسیب محمراه كرر ہے تھے۔ عبدالندين سباع بهودى المبسي كي سكل ميں اسطيقہ ثانيه كے نفوس ادر تلوب وا و ہان میں ایك غیرمتزلزل مقام حاصل كريكا تحا-اور بمسلم لوجوان ان اباله بهودكي ميد كارلون-دلشه دوانون- دين مح خلات مکارلوں ادر ان کی اسلام دشمنبوں سے بالکل بے خراورا دانف محفن تصے- بنظا ہریہ اسلام کے تکروغم میں تکفلے جارہے تھے اور ان کے ساسے اپن دین غرب اسلامی خمیت اور اسلام کے علم وارول کے لئے مُ لفت وتحبيث كما اظهاركيا كرتے تھے - ابنول نے سب سے قبل ا چنے اس كردنريب ادر دهوكه وسازش كاجال سجاز بخدا درشاميي كجيمانا جابا

www.KitaboSunnat.com

کیکن حجاز ہوں ۔ نجد اول اور شامیول کی اسلامی فطرت - دین اعتدال عَرِّي اخلاق وكردار- اور اخراط وتغريط ا درغلو مبالغ سے بچيغ كي وجهس يد وال كامياب ما بوسك - اور انيس نبايت ولن ورسوائي اور ناکامی ونامرادی کے عالم میں ان تیوں علا قول کو حصور کا پیٹا اور مرى بريميت وشكست إدركسياتي سع ان علا قول كو حيور نا برا -بھر ماحول کے نشیب و فراز اور حالات کی رفتار کو بنور د کمیھنے کے لبد انهوں نے مشطاط کوفہ اوربعرہ کا رخ کیا۔ اور اپنے ندموم اغراض اور ولیل مفاصد کے حصول کے ملے متخب کیا۔ ان ملعونول كى ہرزه سرائباں اور بداعتقادیاں اسلا سے یہ وشمن کوفر بھرہ اور فسطاط میں منتقل مونا شروع مو گئے۔ اور وال کے باشعدل سے اختلاط اور میل جول رکھنا شروع کرویا۔ ِ قَاتَجُرِ ہِ كَارِ اور نوخیز نوجوانوں سے ابنو*ں نے كہن*ا نشروع كياك ومكيمويركس فدد لعجب إ درجرت سع ٤ كرعنان عليني عليه السلام کی وائسی کا عقیدہ تو رکھتا ہے۔ بیکن مختر صلی اللہ علیہ وسلم کے دواره بی مونے کی نکذیب و ترد برکرناہے۔ حالانکہ خود اللہ تعالی قران مريم بين فرط كل بين رات الله عن قرض عَلَيْك الْفُر الت

لَوُادُّدُوكَ إِلَى مَعَادِ) عقيقت يرب كم محرّملي الله عليه وسلّم رجعيت و والسي ك اعتبار سے عليني عليه السلام سے ويادہ حفدار من ت به ملحو بین ان نوجوانوں سے برصی کہا کرنے تھے کہ اس سے فیل کی گھ سرار بني گذر كله بن - اور سريكا ايك خاص دهي موتا تفاد اور بلاشبه حضرت على مخدمل الندعليه وسلمك هام ومي بس اور ا أينيس يورسي تلقين كرنے كه محدّ خاتم الانبياء اور على خاتم الادليماً یں۔ سسے میں کے بعد حضرت عنمان کی خلافت کے اواخر مل حفظ عَمَّانٌ مَكِمَ خَلات بَهَامِت كُرُوه اورشرمناك يروميكنا وشروع كر دیا ادر لوگوں کو مشتعل کرنے کی غرف سے برمینا شروع کیا کہ عَمَّانٌ مِن بِرُه كُون ظالم بوسكتابي وكدي رسول الله صلى المند علیه وسلم کے ومی رعایق) کواہتے بہاں بار نہیں بخشتا۔ اور ان پر حلمہ كرّناميه ا وراس سے خلافت وا مارت جيمين جيكا سے بلك كھلے لفظوں من نوجوانوں کو مجر کا نے کہ لارب عنان کے استحفاق وجواد کے بخر خلانت پرخاصبار فبضه كردكمها سے و حالانكه دسول التُدعلي التُرعليد وسلم كمه ومي علي بهال موجود أور تشتريب فرما يمن تم انحفو ا درنوب زور شور سے عثمان مس خلاف تحریب چلاؤ ۔ امر بالمودف اور نبی عن المنكرك بياس بي اس معالم كوغالب وكالمياب كردو - سان کُ کَ لُوگوں کے دل عَمَّانُّ سے بزار اور علی کی طرف ائل ہوجاتیں۔

مذکورہ بالاتمام غلط استقادات اور مگراہ کن خبالات

موٹ سے حقائق مبدائند بن سباء ملون یہودی سے

ثابت شده میں - اس کی ابلیسانه کارر وائیوں پر نتیبد وسنی دونول ا بزرگوں کا اتفاق میں مے مے " صامش " سے صفحہ ۲۹۹ پر

منہیں باستعصیل نقل کردیا ہے۔ یہ روایات" الما مقانی کی " شنقیع المقال سے نقل کی می میں۔ " الما مقانی " نے انہیں الکشی کے حوالہ سے نقل کی میں۔ " الما مقانی " نے انہیں الکشی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

الکشی شیعہ کے آٹم کیارے ہیں اور ابنوں نے اس بات کا اعزات کیا ہے ۔ کہ حضرت علی فہما و صف ( دمی رسول اللہ ا

عبدالتّٰد بن سباء بیہِ دی کا اختراع کردہ جیے۔ اورحفورہ علیہ انسالم کو علی کے اس وصف کی کوئی خیرڈ تھی۔ کیونکہ پرحفور طبہ انساللم کی دفات کے ایک عرصہ لجدعثما ن کی خلافت سے

ئية ، سنة من ربط سنة . زمانه مين اختراع كما كيا تصا-

عبداللدين سباء كي فتشرسا مانيال اس نته ونساد

اور شورد بدلگامه کے اصل بانی ادر محرک عبدالشد بن سباء بودی

عد متعلق مبی من لیجیم - به انسان نما شیطان صنعاء ( بین ) کے یودیوں میں سے نھا۔ یہ ابن السود اعرکے نام سے بھی مشہور نحصا۔ اس نے این دعوت و تحریک کو نہایت خبت بالمن سے بھیلایا۔ آور المهنيان ووزفارسے يه اپن تحريب كوآگے برصاتا رہا۔ مختلف كميفات سے ایک جم عفیرنے اس کی دعوت و پر وگرام کو مذ صرف سنط استحسا د کیما بلکہ اسے پوری خندہ پیشانی سے فبول کر لیا۔ بھراس کے ان من سے قامل عمّاد لوگوں کو دعاۃ ومبلقین شاکر مختلف مقامات پر تھیجا۔ اس کے دعاۃ ومبلغین نے اس کی اغراف کو پر اکرنے کی سراو کوکشش کی اس کے فساد انگیز ادر فتنہ پردر خیالات بچیلاکر عوام کالانعام کو ایپے وام تردیزیں تعیشایا اس محمد مبلغین من اکثریت نیک میو تو فول کی تھی۔ جو دمن میں نهایت متشدّد ا در عبادت س نهایت مشکّلت تصف ا در بو غلو وزيادتي كو فيفيلت. اعتدال و نوازن كونقص و تفقير كر دانته ان كى فطرت وجبالت ميس كجي تعى - ادر وه عقل صحح قد دوق سلم مزاج معتدل - و من موازن - نطرت صالح - عقل و د انش . نکرو تدتبر- دور اندکینی - اور 'رود قلمی کی شمام صلاحیتوں اور بلنداوصات سے شالی اور عاری سھے۔

عبدالله بن سباء كتبليغي مراكز اجب عبدالله بن ساء ک ایک پوری میم اور جماعت کی تعلیم و تربیت سے فارغ موگیا اور أسنس سر طرح فابل اعتماد اور لاف اطهنیان یایا- اور است سا مل بقین موگیا که به لوگ کرو نندع ا در دعوکه و فریب کو بهت اچھے طربی سے انجام دے سکتے ہیں۔ خط دکتابت اور مراسلت سم جال کوکا مل ہونشیاری ا درمغبوطی سے بچھا سکتے ہیں۔ خاندساز چھوٹوں اور خود تصنیف کردہ اکا دیب کو پوری ہوشمندی سے محیلا سکتے ہی اورلوگون کو ان کی نمناؤن - خوا بشات ا در مرضی و منشاء کے مطابق خطاب كرسكة بي - الوجراس في ان دعاة ومبلغين اوركاركون کی عباعنوں کو مختلف بلاد وا مصاورور متعدد علائوں ہیں مصلایا۔ پہلے انہیں زیر زین پس پروہ کام کرنے کی ٹاکیدگی اوربدازاں حالات سازگار ہونے کے بعد کھن کرکیام کرنے کی اجازت دی اور اس سلسلہ میں ان کے سب سے بڑے مرکز مسطاط دمعر) كوف بهرو (مزاق الموتمهرايا-عبدالله بن سباء کی توجہ کے مرکز دران در ادلیں

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

إدر بهت زیاده مصلحت بین مفار چنانچه اس فے مالات داول کے گردوسیش ا درنشیب و فرازکو بغر دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا۔ كُ ابن دعوت وتحريك كى تبليغ و اشاعت أدر اپنے اثرات كے عيسلاً سے منے قبائل کے لیڈروں اور ان کے بیٹوں کو منتخب کیا جائے ۔ کیونکہ ان کے نوجوان خون میں جلدی سے دکت بیدا ہوسکتی ہے ان سے عبر کیتہ دمنوں اور مانجر بر کاری سے لورا فائدہ اٹھا باجاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کی جذباتیت دغیر سخیدگی کو جلد مشتول کا بھی آسان ہے - چنانچ اس نے قبائل کے زعاء اور سرداروں کے اوکوں کو اپن دعوت بیش کی۔ اور بلاد و امصار کے اُن اعیان و اکابر۔ کک اپنی دعوت کو بہنجایا - جن کے باپ فنخ وجہاد میں ہمیشہ شرک رہے تھے۔ اور انہیں این برتری - تفوّن کا قائل کر کے اپنا بمثواء

فسطاط میں سنگامہ برورلوگ تحریب کو بعن بک میرورلوگ تحریب کو بعن بک میرورلوگ تحریب کو بعن بک میرورلوگ بیت نی العبادت نے تبول کر لیا۔ اور اس کی ہرآ داز پر لبیک کی ۔ تو اس نے مختلف شہروں میں با قاعدہ خفیہ جاعتوں کی تنظیم کی طرح ڈال۔

ان پرامراء مغرر کھے ا در انہیں ہیں پردہ بھرا سنہ آستہ کھل كركام كرنے كى تلقين كى ۔ اور ان كى قيادت ونگرا نى كے فراتق خود انجام دیم اور نهایت موشمندی و دور اندلشی سے اس ساسله کارکوبیا یا - چنانچه فسطاط بی جو لوگ اس کے کارکن - ادراس مے ذموم مقاصر کے دامی اور حامل تھے - ان میں سے الفافقی بن حب السكلي . عيدالرحمُن بن عدسب البلوى التجيبي شاعركشانة بن بشسرين عتاب التجيبي - سودان بن حمران السكوني - عيدالله بن زبد بن درقاء المخراعي- عمرو بن الحمق الخزاعي- عروه بن البناع للثى ا ور قتيره السكوني خاص لمور بر فابل ذكر من . جو اس سلسله مين برقسم کی ایثار و قربانی بیش کررہے تھے۔ کوفریس فتنم برورافراد مرکز ادر اس کے خاص معترعلیہ كاركنول مين عمرو بن الاهم - زيد بن صوحان المبدى - الاشتر مالك بن الحارث النخى- زيادًا لشعر المحارثي- ا درعبد الشدين الامعمشامل تعے ۔ جوعبداللہ بن ساء کے اشارہ واہار پر سِنسم کی فرانی کرنے کے لئے

بعروبين فساد أنكيز أشخاص إبعروبين من توكون نيوس

فساد وانتشار کو بھیلا یا۔ اور اسلام کے خلات فتنوں کا اور وازہ کھول دیا۔ اور عوام میں اضطراب دیدے جینی کا باعث ہے۔ اُن میں سے حرقوص بن زمیر السعدی۔ حکیم بن جبلہ العبدی۔ بشر بن شریع ۔ انتظم بن صبیعہ القیسی ۔ ابن المحرش بن عبد عمرو ایجمی اور در بی بان کا کم بن مید عمرو ایجمی متورہ میں بوری کوشش کے باوجود تین اشخاص کے سوام ان متورہ میں بوری کوشش کے باوجود تین اشخاص کے سوام ان سے کوئی متاثر نہ ہوسکا۔ وہ افراد ہیں۔ محدتین ابی بکہ۔ محد بن البرمی الد عنہ من رسیعہ بن عبد شمس اور عمار بن بایسرمی اللہ عنہ من رسیعہ بن عبد شمس اور عمار بن بایسرمی اللہ عنہ م

عبدالثربن سباء كامكرو فرب إمبدالتدبن ساء بهت

موقعه شناس اور ابن الوقت تھا۔ جبیا دلیں دلیا تھبیں کا قائل تھا۔ جبیا ماحول دیکھتا ولیسی باتیں کرنا شروع کردیا۔ تاکہ لوگوں کے یہاں اُسے اثر ونفوذ حاصل رہے۔ اس کے کردفن اور دھوکہ وفرب

کی انہتا یہ ہے۔ کہ اس نے فسطاط میں علی خلافت کی دعوت بیش ک- حالاتکہ علی ملک واس کی خبر تک منصی کو فدکی جاعت میں ملحے مفا کے استحقان کو بیش کیا۔ اور لوگوں میں طابح کی خلافت کا راستہ ہوار

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کرنا شروع کیا - اور بھرہ میں زبیر کو اپنی ہددد لوں ادر عقید توں کا مرکز بنایا - اور لوگوں کو ان کی خلانت وا مارت کی دعوت بیش کی می ان دھوکہ بازوں اور اس شیطان (عبداللد بن ساء) کی دعوت و تبلیغ کا تحلیل و تجزیر ، کسی دوسری صحبت پر انتحا رکھتے ہیں ۔ کیونکہ اس کی خوالت اس مضمون میں اس کے تحلیل و تجزیر

ی سی جہیں ہوسی۔

علی طاحہ اور زبر نے اپن (بن جگہ پران بد طنیق کی ہو المدت کی ہے۔ اور زبر نے اپن ابن جیال میں نامناسب سے۔
ادر خشوب " الاعوض " اور " ذی المردة" مقامات پر ان باواہوں اور فسادلوں نے باہمی نمرورہ بالا "بین بزرگوں کے خلات ہو ہروہ سرائی کی ہے۔ شرافت و انسانیت اس کے نقل کرنے سے مانع ہیں ،

عبدالتدین سیام کا کامیاب فریب اوراس کی مقیقت آب جب کمی مبدالتدین سیام کا کامیاب فریب اوراس کی مقیقت کاب حب کس تدر حیرت انگیر اور فتنه پردد شخصیت به در اس نے کا کہ یہ کس تدر حیرت انگیر اور فتنه پردد شخصیت به داور اس نے کمال ہو بنیاری دہوشمندی سے ونسطاط کی

جاعت کوعلی کی زبان سے انقلابی بیفامات سیمے اور علی کے نام سے ان کے ساتھ مراحلت کی- اورکس میدی سے اُنہیں مینہ مقدہ بی انقلاب بدا کرنے کی دعوت دی۔ اور حبب بد بلوائی - فسادی-اورانتظ الكيزيار في مية متوره مي علي كي بيم رخي واستغناء سے دوجيار بوئے۔ تو علی م کے سامنے موکر گویا ہوئے کہ تم دہی ہو جواب تک خطوط لكصف رسے بود اور مدينه متوره بي انقلاب كى دعوت ديتے رہے ہواب سرد مہری اور ہم سے بے رخی کا بوت دے رہے ہو۔ حفرت على في حب إن كى كفيكو منى أو جران دستشدر ره كيم ۱ در صاحت صاحت (تسکار کردیا ـ که نمهاری اس سازنش نکره قریب ادر فتنه سامانی سے مجھے کوئی علاقہ نہیں ہے - بی نے کسی کو کوئی بينام نهي تعيما. اور نه بي خط وغره لحما ہے - اس ايك واقعه سب الدازه كرلس كه ان تمام فريبوس اور سارشوس كى حقيقت كياتهي -اور اس في كس طرح صاده لوح عوام كو كمراه كيا-امن معالمان المربيركوك بيدار موجات المن معالمية حقیقت سے بعد علی رمنی التید عنهٔ اور ان بلوا موں کی آنکھیں کھیل جانا بلبيج تعين - أور البس بورى طرح ببدار والكاه بوجانا جلب تفا

کیونکه به امرمالکل واضح بوگیا تھاکہ ایک شیطان عبدالندین سباء کی موت میں ان کے لئے فساد وانتشار کا جال بچیا رہاہے۔ ا درا بینے ردیل مقاصد بروش كار لاف ادر اسلام سے يهوديت كا انتقام ليے كى غرفن سے ان میں ممشہ کے لئے شرو فساد کو جم دے رہا ہے . اور مسلمانوں کی اجتماعی طافت و توت اور وحدت مل کو بارہ بارہ كروينا چابتا سے سيكن صد افسوس كه على اور دىگرىينكا مەلىيندلوگ ان کی رامشر دوانوں سے باخرنہیں ہوئے۔ ا در حقیقت یہ سے کہ ان کل میداری و موشمندی کے لئے یمی ایک والعمانی تعارکواس ف حضرت عمان اود عضرت سروان من علم رمني التدعيها كي طرن سے حبل سازی سے ایک خط عالی مفرکے نام محرق بن ابویکر اور ان کے رفقاء کے خلاف لکھ کر تھیجا۔ دیگر قرائن و شو ا برسے قطع نظر اس کی سازش کے نبوت کے لئے ہی سب کرتا ہے ۔ کہ دہ سائدُ في سوار جان يوجه كر أبني اليط آب كو دكھاتا- اور بير ان ك سائعة اس طرح ظاهر كرناك دو ان سع كوتى يعيز حيسانا جابتا ہے۔ اکر اس کے بارہ میں ان کا شک ورب اور بد کمانی مین میں تبدئل موجانتے۔

ا در اگر مسلمان به مبان کینے که اس ثلثه و فسیاد اور انتشار و

وبنكامه كيس يرده اس دسل التفس ببودى كاشرير إنه كام كرديابيد تويفينًا مسلمان آج كك تاريخي طور ير اس فتنت عمياء ( مولناك فنند) اور انتشار و فساد سے باكل صح سالم كلف اس میں کوئی شبرنہیں ہے کہ اس وا فغر کو پونے بیودہ صدال گذر چکی ہی ا در اگرچه اس موضوع که کفت فراش و شوا بد ادر براهین د دلاش انتخ واضح نہیں ہیں۔ تا ہم اگر کوئی مشیلم نوجوان اس مومنوع برعلی تحفیقی ور تاریخی ام کرنا چاہے ، تو دریں حالات اسے اپنی تاریخ میں مانی على سرمايد مل جاشه كا- ادر موجوده حالات مين اس كي اشد خرديت عمی ہے۔ کہ اس موالمہ کی اوری دیانت داری سے علی اندرب و تحقیق كى جليع- اور سرامركو اپن اپن جله دكما با جائے- تاكد حقيقت مات بورعوام سے سامنے آ جائے۔ مسلمانوں میں سب سے ہیلافتنہ

مسلما و المربی ساب سعی بها و دنه الته واقع بها و دنه النفس - شهید فی سبیل و فاته واقع سبیل و فاته واقع سبیل الله در اور دوالنورین حضرت عثمان بن عفان رمنی الله عنه کی به و آب کی به درواند اور نهایت منطلوً ماش شهادت سا وا قعد به و آب معلوم سرچک بین که تان سموم سرچک بین که تان سموم سرچک بین که دونسم سرچک بین که دونسم سرچک بین که دونسم سرچک و کار بین -

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

(خَادِعُوْتَ وَفُخُنُ مُوْتَ) وهوكه باز اور دهوكه بن آخ دالے لین کیچه وه لوگ شفه جو عوام کو دهوکه و فرب میں منبلا کر سیسے تھے ۔ اور کیجھ وہ تھے جواپن سادہ لوحی کی وجہ سے دصوکہ میں آیکے تحصه حفرت عثان کی شہادت کا یہ عظیم حادث دوالجے کے مہینی م رونما موا۔ جبکہ اس سال حاجوں کے ساتھے اُم المومين حفرت عامشه صديقة رمني الشرعنها بيت الله شريف وكه المعظم) تشريف الع جام كى تعين - جب أنهس مدينة الرسول من وافع بوف والح حادة فاجمراور ملی المبیركا پتر چلاكه باغیسوس نے بناوت كركے اچنے بنی کے دامادکو نہایت ہے وردی سے شہد کر دیا ہے۔ تونہایت عُکین ہوئیں۔ اور اُنہیں یہ تعیی پننہ چلاکہ بلوا نُوں کے عزائم کے علی الّرغم حضرت عثمان اس فض کے دائرے کو تنگ کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ کرم بنوں نے بلوائیوں اور منسا دیوں سے مطالبات کوشن کر طری حد كك م نهب تسليم سجى كرليا- اور من ير اتمام حجت ا در اتان حِمّت کے بعد صحاب کرائم کو اینے دفاع وحفاظت سے منع فرادیا که مبادا مسری خاطر مسلما دن پس کوار چل شکله ا درسی کا ناحی خون بهه جائمے نیزیا کہ حق و مدا نت ان کے ساتھ تھا۔اد ود باطل يرشحه- ا در حفرت عثمارة ابيخ وتست بين إي شخصى

کرداد - عدل دانصاف - شرانت نفس - ادکان و قدا عد اسلام کوهمی جامد بهناف اور شنت رسول پر عمل بیرا بون کے کی افاست تمام انسانیت سے اعلی دار قع تھے ۔ اور آپ اپنے زمای خلانت بیں بہت زیادہ اکرم و اصلح اور بہت زیادہ عدل دانعمان کرنے دائے تھے ۔ حق کا قیام نیر و معروف کی اشاعت اور بُرائیں کا دانسدا د آپ کا خاص بروگرام نموا ۔

حفرت عائشة كهال كباريحانيكا اجتماع الموانية

عاتشه صدیقیه رمنی التدعنها نے اپنے ہاں کبار صحابہ رمنی التدعنهم کا ایک احتماع بلایا۔ اور ننهمادت عنمان کے اس دردناک دین و ملی ایک احتماد دریا منت کی۔ اور نو می المتر کے بارہ بین ان کی رائے دریا منت کی۔

اجماع میں شرکت کرنے والوں کی اکثریت الیے لوگوں پرمشمل تھی ہو ولایت دا مارت ملکہ قبول کرنے سے بھا گئے تھے۔ شہوات نفش سے بہت او بچے تھے، اور ان کے منتحق ذاتی مفاد کے شاشہ

حضرت عائشه رمنی الله عنها کے ساتھ عراق کی طرف چلیں ادر

منتفق و متخد بوكر على سے مطالب كريں كه ده ال سائيوں اور دم عَمَانٌ مِن شَرِيك مول والون سع قصاص لين كيونك إسلام ك نزدیک ان پر میر شرعی کا لقا ضالاز می ہے۔ حفرت عاکشیر ادر ان کے رفقاء کے دل می کسی جاہ و منفسب- افتدار دنیا دستا ا مارت و خلافت اور فانی ا نتقام کا دیم و گمان مجی ﴿ نُحِياً اِن سے مقدمة الجيش طلح و ويرا تھے حبيات رسول الله صل الله علیہ وستم نے دنیا میں جتنت کی بشارت دست رکھی تھی۔ ان کے سفر عراق کا منفعد علی سے جنگ کرنا نہیں تھا۔ اور ہ وہ علیٰ کو دعویت مبارزت دسے کر میدان کار زار حرم کرنا چاہتے <u>تھے۔</u> اور بالكل اسى طرح حفرت على كم دل كم كوشه ميل يد وہم و ممان منتها که وه ان کے دشمن میں۔ اور ان سے حبظت كونا جا سنت میں - جنگ جل کا یہ انسوسناک واقعہ ا در مسلمانوں کا بابمی وست وگربان بودا سب ان کی سازشوں اورخبت باطن

بھی میں صحابہ کی باہمی جنگ کے صل مخترک اسلی م تحقیقی طور پر ان تمام واقعات کے بیس منظر پر غور کریں گے اور

مستند تاریخ کی روشتی میں ان کا مطالعہ کرس سے تو صاحت واضح موجائے گاکہ ان نمام حادثات اور د مخراش واقعات کے اصل ا بانی ادر محرک و می غانی افراد بن جو عیادت و ریاضت مین طاہر داری و تشکفت کے بابد تھے۔ اور عبداللہ بن سباء کی دعوت ا فيول كرفي كه سلسله من دهوكه من اكتفاقه يسساكي ياد في تنل عشار شار باسی شرک و سهیم سمی ، اور بعد میں بہی وگ زر دسنی علی کی جماعت می گفس سکفے۔ ادران وہ لوگ بھی تھے جہنوں نے براہ راسیت عبداللہ بن سباء سے اس کی دعوت و کریک الموننول كيا تها- ادر اس كي اوحياء الانبياء - خاتم الانبياء . ديم وسيه ور رايش دوا نول كي تعليم وتربيت مأصل في مح سلسلہ میں اس بودی شبطان کے آگے زانوشے تلمذ مے کئے تھے فاسريه كي سب اضطراب وانتشار اسي تعليم وترميت كاقدرني

حضرت عاكشنكا مطالب اوركى كاموقف أتمالوبن

عائشه صدلیقی کا حضرت علی سے واتی اختلات سرگر مد نها. بلکہ حضرت عاشق اور ان کے لائق صد احترام ساتھی بھرہ مرٹ

اس لنة آئے تھے كہ ان لوگوں يرحدود التذكو جارى كياجا كے جو تتل عثمان شريك تعد ا دراس سلسله بي مجربين مح سآتھ زمی سے معا لمہ بالکل ذکیا جائتے ۔ یہ معی واضح رہے۔ اس كا به مطلب معى نبس مه كه على حضرت عنمان ك قاتلين سع تعالى لیے کے مخالف تھے۔ ادر محرموں کو معاف کردینا چا سے تھے۔ یرکیسے مکن ہے کہ حفرت علی ان کی دسیداری ۔ فراہتِ رسول۔ ا خلاص و تفویٰ ۔ ادر اُن کی سیرت واخلاق کے بیش*یں ن*ظران *کا نعام لیبخ* مرسی سے بھیے رہاگوارہ کرتے تھے۔ بلکہ اصل قصہ سے کہ حفرت علی یہ پیاستے تھے اور منتظر تھے کہ عثالی کے اولیاء اور دینلو تعاص کاکسیں باتاعدہ بن کے یاس مے کر ائیں اور دم عفائ کا دعوی کرس - تاکہ باضا بطہ عدالتی ا ور فائو نی سارروا فی کی جاسکے ۔ پسپی حورت حال میں اب علی<sup>م ک</sup>واس معاملہ میں مطعون کرنا اورمور د ال**ام** مُعْصِرانا مسراسرزیادتی ہوگی۔ قاتلین عثان کی عیاری اور خوفناک شارش اس

قبل کہ حضرت عاکشی اور حفرت علی کے دونوں فریق قصاص اور حدود اللہ کے نفاذ میں متّفق ہوں ادر اس کے مجمح تقاموں کو

يد اكرس - فاللين عمَّار مم سمحد جك تصدك به معيب كاچرّ ان ر يطيخ والأسب - إور وه يهمي لقين ركفت تف كه حق سك بهبود و نیام کے سلسلہ میں وہ علی کی گرفت و مواخذہ سے برگز برگز بے نہیں سکتے۔ چنابچہ اس انجام بدسے چھ سینے کی عرف سے ان شوڈل بسند سباتیوں نے جنگ حمل کا نوفناک منظرفائم کردبارا ور دو بهاموں كو آبيس ميں م حرف محتم كفت كيا۔ بلكم أبيع حالات بيدا كرديع مراكب محائي في دوسر بعائي كالكلاكا شاشرد ع كيا اور ده فوّتن د طانت جو اسلام کی حمایت - ا در کفّر کے خلات حریث مرنا نعى - و ، با بى الوائيول إ در حبكول بس هنا نع بوكر ره كئ -فتح الباري مين حافظ ابنِ تحبر كي روايت التربية م مسهورشارح - فن اسماء رجال ك عظيم مايراورشهرة افاق حفتقت حفرت مآفظ ان حجر مسقلانی رحمنه الله علیه نے البادی جز ساا صفحه ا<sup>م</sup>ا - ۲ م اور مهم پرعمرین شبه کی کتاب<sup>د</sup> اخب<del>ا</del> المبهرو" اور دیگر ندیم وٹائق پر اعتاد ومجرد سد کرنے موشے ابن لطِال سے واسط سے المحطب كا نول نقل كيا ہے . كركو كى بير

نہیں کہہ سکتا۔ اور نہ ہی کہیں نقل دکھا سکتا ہے کہ حفرت عالمنشہ میں

تنازع ہرگز نہیں تھا۔
انہوں نے علی کی بیعت سے انکار صرف اس لیے کیا تھا کہ ان
کے خیال میں علی قاتلین عثمان کو فتل و فصاص سے بچانا چاہتے
تھے۔ اسی لیے ان سے تھاص نہیں ہے رہے بلکہ لیت ولعل سے کام
لیے رہے ہیں۔ اور حفرت علی اس بات کے منتقر تھے کہ ادلیاء وورثاء

اختلات تھا۔ اس کی ذات ا در تشخص میں اختلات ہمیں تھا۔ فائلین غبالگا کو اندلینہ دنوت لائل ہواکہ اگر ان کی صلح ہوگئی تو ہاری تیاہی دنشل لازمی ہے۔ جنانچہ ان بدکرداروں نے ان کے مابین دار الی جنگ جل)

حِيْكَ قَائُم كُردى من يعن حفرت عائشية ادر حفرت على في جاعتوں كو آپس بن المراديا - عهرجو كي سوا بوا اس كى تلانى نبايت دشوار

ئے۔

4.

قاتلينِ عَمَّالٌ كَي إيض مقاصد مِن كامبالِ کے بعد فتنہ و فساد کی عام نشہر اور اشاعت میں کا میاب موسکتے اور اِسی واقعیم ما تله پران کی نجات دکامیا بی ا در دو بس مسلمان حماعتول کا تل عام ادر سعك دم مرتب بوا- ادر وه يهي جاسة تص- آب كو نتل مناز کے نشد میں ایسے نام ضرور لمیں سے جنس ناریخ نے صَبِطُ سَمِيا ہے ، مکہ یہ لوگ واقع حبل صِغین ادر حادثہ تحکیم میں اپنے مستقبل کے متعلق نہایت متردد میرتے رہے انہیں ایک بل میں چَنین د سکون متیرنهس موسکا- اس آخری حادثه کینی مشلهِ محکیم میں غُکُونی الدین کیا وائرہ بہت، وسیع ہوگیا۔ اور اس کی وباءِ عام اُوگُول لمن تعيسل مُنى . اور لوگوں نے ابینے فکر و نظر کے مختلف کمتب بنا لئے اور معامله نساد د انتشار کی بالکل انتها کو پہنی گیا۔ بیاں نک کم متبشد دین کما ایک گرده این متشد د نی الورع والتَّقو ی والدّین كى وجه سے حضرت على سے الك تبطلك بولايا - اور حضرت على ير كفر منالست کے تیروں کی لوچھاڑ شروع کردی - بعد میں بی گروہ سوان کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نام سے مشہور سوا۔ غالیوں اور مبالف لیسندطبیتوں کا ایک گروہ حفرت

على سے بالكل حيسك كيا اور حفرت على كم منعلق نهابت كمراه كن عقائد

بھیلانے شروع کئے۔ اس گروہ نے مضرت علی کی دفات کے بعد شیعہ كه دام سے شهرت بائى - حفرت على كام زندگى ميں مرف اس والت نینی معطیع میں ایک ہی بار بہ گروہ شدجان علی کے نام سے مشہور مبوا۔ ا الريخ كا مطالع كيا جاشت أو صاف كا سرمونا م ہے کہ اس وقت کک یہ دونوں انتہالیند اور عَالَى كُرُوهُ وَارِج و تُسْبِعِهِ إِبِيعٌ عَلُو و لَيَا دَتَى أور مبالغَمُ أَرَا فَي كُمُ بَاوْصَفُ حس انفاق سے شخین حضرت الو بكر صدیق حضرت عمرفاردق رضي الله عنها کی عزت واحترام میں بکساں اور برابر تصف مینی ان مردو کی مدح وسناتش ا در عرّت واحترام كو ملحوظ ريكفيته تحصه- ان كے بارہ می*ں کسی قسم ک* بالکل هممو لی گستاخی ۔ سوءِ ۱دبی - اور گفتر *ب*طس و ز و گذاشت کو نعبی جائز نہیں سکھتے تھے کیونکہ یہ دونوں گروہ حضرت علی مسم پردکار تھے۔ اور امسرالمومنین حضرت علی بذاتِ خود كوفه كه منبر بر بهيشه شجنين حفرت الوكرمديق ا در حفرت عرفادون رمنی اللّٰد عنهاکی پرج و متألش اورفعائل ومتاقلب کا ذکرکرتے کرجے۔ سے لے کر بہیشہ ا پینے اسی ا در قدیم شیعه کانقطه تکاه موقف پرقائم رسے۔ نین

9+

تعفرت مدین اور حفرت عمر فاردی ان کے نزدیک آنحفرت ملی الله عليه وسلم كي ونات كم بعد نمام أست مي افقنل - إعلى - أنقى اور اصلح كي حثيث ريكه بين ١٠ ورحضرت علي سع عليد كي و جدا أي کے بعد صبی ان کے خیالانٹ کوئی شید میں واقع نہیں ہوئی۔ بہالیگ ہمشہ تنجین کو تزت و احترام کی ناهرسے دیکھتے رہے۔ بلکہ شخص کی عزت و احترام خوارج کے نزدیک جزو ایان کی حقیت رکھناہے۔ سکی شدید نے خوارج کے حوداء اور نہروان کی طرت فروج کرجانے کے بعد حفرت على الله النول ف كهام اس ك دوست مربني حن ك م یہ دوست ہیں اوران سے دشمنی ماکرس جن کے آپ دشمن ہیں حفرت على شف أن سے سنت رسوال الله كى شرط ككائى رسى اُس سے دوستاء تعلقات کو استوار کریں جو سنتی رسول اللہ يريم سے دوستى ركھنا جاہے - ادر اس سے دشنى كريں - يو سنتی رسول الله وج سے م سے وسمی مل راہ اختیار کریں اسی دوران میں رسبیہ بن ابی شداد الخشعی آیا ( بیر جنگ جمل صفین کے موقعہ پرخشعیوں کے پر حم کا علدار تھا ) حفرت علی نے اس سعكما ( فايع عَلَى كِتَابِ الله لُح سَنة رسولِه صلّى الله علَيْهُ وَسَلَّمَ نَفَالَ رَبِعِةٌ وَعَلَىٰ سَنَةُ أَبِي بَكِرِوَمُو فَقَالَ عَلِيُّ

كُوّاتَ آمّا بكو وعمرعملا بفيركتاب الله وسَّنة رسول الله على ا عليَّه وسلَّم لَذَ يَكُوْ مَا عَلَىٰ شَيْءُ مِنْ الْحُقِّ الحِ آبُّ سنه الح يكرو عهو انَّمَا كَانَتُ محدودة ومَرْغُوُ مَّا فِيُهَا لِاَ بَيَّمَا قَاتِمَتْ عَلَى الْحَمُل بكنّاب الله وسنة رسو لد فَبَيتُفْتُكُدُ الدَّنّ عَلَى كِتَابِ اللّه وسنة رسوله تكَخُلُ مِنْهَا سنة المومكروعس كرتاب التداوسنت رسول التُدْمَلُ التُدْعَلِيهِ وسلم پر ميري بييت كيجُ. رميم سف كها اِس مِن ستَّنت الوبكِ اور عمركو بهي شائل كركيجيِّه حفرت على مُ نے فرایا۔ اگر الوکرہ وعرش کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عل بیرا بنس رہے ۔ تو دہ حق پر بی بنس بر ، لین سنت الويكره اور سنت عرف اس كت محود ومرغوب بيد كه به دونون مركب كتاب الله أور ستنت رسول التُدكو على جامه بيناني برنائم رہيے تقع - بیس اب تمباری بیمست کتاب اللّٰد اور سنتیت دسول النُّدیر ہے۔ ستنت ابو بکرف ا درستنت عرف اس مل آپ سے آپ داخل بوگی مین ان دو نوں بزرگوں نے زندگی میں ایٹا کوئی فدم کتاب اللہ اور ستن رسول الله سے باہر نبس رکھا تھا۔ اسی طرح امیرالموسنین علی این زندگی تجرایی دد نون بجعا تیمن - دونوں و دستنوں - ۱ در رسول اللہ صلی اکترعلیہ وسیلم

کے دونوں خلفاء ابو بکر صدین م وعرفار و تغسب را می اور نوش رہے۔
اور کھی اسپ مدسے ان کی عرب و قار ادر احترام دلقد سے منانی
لفظ نہیں تکالا۔ اور اسی طرح شخیین کے بارہ میں پہلے شیوان علی اور
دہ لوگ جہنوں نے نوورج و تمرد کی راہ اختیار کی اور دہ لوگ جہنوں نے
تخیکم کے بعد اپنی سعیت کی تجدید کی بڑے اچھے خیالات واعتقادات
رکھتے تھے اور ان سے بہت زیادہ حمین عقیدت رکھتے تھے۔

ان سائوں اور ان سا

اعراق پر برای بی می می کدوه و افعات میں تحریف کرتے ان میں اپنی اغراض پر بھوں ان این اپنی اغراض کو داخل کر در خیا ۔ اور اپنی حسب خواہش اُن کی توجیہ د تا دیل کوتے تھے۔ اور اپنی حسب خواہش اُن کی توجیہ د تا دیل کوتے تھے۔ ان کی تحریف و تغیر اور اس میں دی چریس بیان کرتے جن سے لوگ متعارف ہوئے۔ پھر اس میں کذب وہ فترا و کو داخل کرد بیتے۔ اور لوگوں کو یہ ویم دلاتے کہ میں اصل واقعہ اور اس کی تمام عناهروارکان کا ماصل سے۔ بعد میں آنے والے لوگ اس اصل اور قدیم واقعہ کو منحمر یا ہے۔ اور جھٹ یہ فیصلہ دے دیتے اصل اور قدیم واقعہ کو منحمر یا ہے۔ اور جھٹ یہ فیصلہ دے دیتے کہ یہ ناقعی اور حاکمل سے اور یہ کینے کہ واقعہ کو یاد کرسف والا یا کہ یہ ناقعی اور حاکمل سے اور یہ کینے کہ واقعہ کو یاد کرسف والا یا

وكرف والفسط بركيف معتبرس . نين زائدا ورملحن بوسي ورسست مع - لبنا وه سارى ملادف اوركذب وافتراء كوصي تسليم كية اور ا سے لوگوں کے سامعے بان کرنے ۔ بہاں کک کہ یہ خان سازرواین رجو در حقیقت اصل روابت کے پیٹ سے ناجاً تربی مرآمد موا ہے) لوگوں میں متداول اور مشہور ہوجاتی۔ اور نسبا او فات ان کا ا نداز تحرلین دا قعات بور بوتاکه اسلامی تاریخ کے سی بطل حرّبين . فانحين السلام ميس سف كسى فانج - كسى دا مي حق اور ملّبت اسلامى بير سيحكسى دحل عظيم دجنيس التدتعا لله في بنعظ وانفراد بد كى خوصات موقعب فرائع بن اكا تعدكرا ا ور ان کی طرف نسببت کرکے این اغراف کو بروشے کار لاتے حالانکه ندکوره بالا اعاظم رجال کی تمام تر کوسششیں حق و خیر کے راست میں مرف ہوئی تفیں - اور اسی سبائی یارٹی کے ارکان الوگور كوبتانها در انهي دسم دلات كه به رجل عظيم خرد مردن اورسی وصواب کے میدان کا شامبسوار شحا۔ آور اسے التدتمالی لے جو مقام عطا فرمایا تھا بلاشبہ اس نے ایک عرصہ کا اپنی صلاحتیوں کو اسلام کی 'بیشروا شاعت ا در دلمین اسلامی کی توسیح کرنے میں استعمال کیا تھا۔ میکن (ان کے زعم کے مطابق) کچھ

موصہ بعدوہ و مادکی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اسے اس موقع سے متحرف ہوگیا تھا۔ اور اس کی تمام تر صلاحیس مرف باطل ادر شرك سامع مطبع و منقاد بوكرره كي تصل - حب محقّفين اس امری تفتیش دتحیص اور تحقیق دهبتی کرنے اور اس آمهام واقتراء کے اصل مصادر و منابع کو تلاش کرنے۔ اور اس بطل حرمت ا در مجابد اعظم کی سیرت دکر دار کو د معو نرتے۔ توكذب وافتراء اور إلهام والحاق كى بفاعية تليلته ك ماسواء اسس كوتى چيز بالهم نالكى د ادر يه يد مخت اين من سے کنے چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے صدی دکذب اور علط وصحح سے متعلق یہ کولمی نجٹ نہیں کرتے تھے۔ حضرت الوعب التُدَّعمر وبن عاص بن واعل السهى آپ ميدان احبادين كم مطل تجرب - فاطح ملسطين - فاتح معربي - آب بيلي ده شخصيت بي جنول نے معرکا تظام طبقات درست کیا۔ آپ پہلے دونتوس ہی جو معربیں کے عربیت اختیار کرنے اور اسلام تبول کرنے کا باعث سینے۔ اور اس اعتبار سے معری مسلمانوں کی

نیکیوں میں اپنے زباء سے لے کر اب تک شامل اور شرکی ہیں کیونکہ آپ ان کے مشرت اسلام ہونے کا باعث تھے ادرآ یہ نے پوری سنی وکوسٹنش سے اس فرہینہ کو انجام دیا تھا-ہی وہ رمل عظیم سے بیسے تاریخ رعب و دیدبہ رعظیت وخوکست بخشعفل سرعتِ فہم اکد دُور اندنش کے بلندا در بہرین اُ دصات سے جانتی دیجائتی ہے۔ اس کی عقل کی پختگی اُدر میوراندلشی سی اس کے شرک مے میزاری وانفرات۔ من وصواب کو اختیار کرنے اور اسلام کو ترجیج دینے کا باعث نی تھی۔ مقام انسوس ہے كه آج سبائل بإر تى م بنيس موردِ لمعن - ١ در لاتق ندخيت گرد، نى 🔑 حالانك يراسلام بيرا آنى برى تشخصيت ادعظيم خوبور سيحتقف فرات گرامی ہے کہ آج اُن کی شخصیت پرمسلمان کجاهور پرفخ کرسکے مِن - ان کی فوات سے متعلق بدگیا نیاں اور کو تکنیاں میود دمجوس ک سازهون اور رأیشه و وانیون کی وجه سع بین و مجوسدین اور اس المِّت کے نیک بعو تو فوں نے خیا نت ۔ بد دیا نت ۔ دعوکا اور جالا کی سے ان کے متعلّن خلط روا باش کو اس انداز مص شہرت وی اور إبسى باتوں كويُن كى لھرٹ خسوَب كيا كرجس حيمتيمَ ہيں عبدالنّد بن سباءک آبکمصور کوٹھنڈ ک حاصل ہو تو ہو گڑوہ اراح محایّر

الموه و زرْ يا ئے گا۔

ام اد کرم دن میاند قاضی اشبیلیکا ارشا دِگرامی این امرا ایکوم دن میاند قاضی اشبیلیکا ارشا دِگرامی دارس) کے چیعن حبلس و قافی القضاۃ) دج اشبطہ میں شہر کیا ہم ا در مغرب (مراکش) میں سلم فدھ میں فرت ہوئے ) اپن کتاب " الواحم من القواصم") صعع إرجروه بن عاص - ا ور الوموسل المعلى رضی الندعنیا سے مابن مسلم تحکیم سے بارہ میں جوبات لوگوں بی مشہور ب بها ذكر نرك بعد لكعظ بن كمد الوكون ما يه خيال العياذ بالله که حفرت ابو موسلی فوانسوی دانشمند بنیس شخصے - اور عرف بن عاص حیلہ باز ادر جالاک تنھے۔ بہتمام تر صریح کذب ہے ا در ان میں ایک حرف مبی صح بنس ہے بلک یہ دہ چرہے جے مبتدعین نے اختراع کیا۔ اور بعبق مور خن نے ملوک وسلافین کی خوشنودی کے سلط خانه ساز روایات ۱ ور من گفرت خرس و ضع کیس معجران غلط رخبار ۱ در خار ساز روانات کی ورا نت ایل بدعت ا در النّد تعالے کی معافی کا اکلیار کرنے والی طبیتوں کی مہینیں ۔ ظاہرے

تراف ورحایات کا اضافہ کیا وہ آپ کے ساھنے ہے۔

که ان ایل بدعت ا در ارباب رفض ونجوسیت شفاس می جوانسا

ا مُحدِثْقات کا اجتماع ابن الرب نوات بس که دین پر ناب قدم رسف والے آئم تقات كا اس بات پر اجاع ہے اور عصه المميز نقات مي سان كرف بم كه عرف بن عاص اور الولوسي من إخعرى دمنى التُذعنها جي اس معا لم سِ غود وُمُكُرِكِرنے كَى عُوثُ سے اپنی ایک معزّز حباعث میں اکٹھے ہوئتے ، تو عمروع بن عامل اور الو موسی الشعری ان سے الگ ہوئے۔ دار قطی تے حقیق بن منذر سے اپنی سندکے ساتھ ذکر کیا سے کہ جب عرر کی من عامل حضرت معاديم سے اجماع كے لئے عليجدہ ہوئے. توحفس في اکر حفرت معاویم سے فیمہ کے قریب اپنا خیمہ اصب کر دیا حفظ معا دیش کو جب اس کی خبر کہنجی تو اُ سے پیغام بھیج کر اپنے پاس بلا سبیحا۔ اور کہاکہ مجھ عمرہ بن عاص کے متعلق السے السے خبر کہنی ہے ۔ مین اس نے مسلما نوں کو قتل و خرب اور نوزرزی سے کیا کے کی غرف سے ابو موشی فل کے ساتھ دونوں امیروں (عَلَىٰ وَمُوا وَيَمُ ) كُوا مَا رَتْ سِيِّ الكُّ كَرِيْدُكَا فَيْصِلُمُ كُمَا بِيِّي أَوْدِ یہ سمی مف کیا ہے کہ معاملہ مسلمانوں کے لو تھے دے ویا جائے. حبنیں دو مفید بائیں اس پر الفاق کرلیں۔ جا و رکھے کم

1.0

اس مواملہ کی حقیقت کیا ہے ؟ من عمرو بن عاص سے درانت كردكه كبا وانعى السيع فيصله كرليا بهيرى حفين كهنة بن كه من عمرة ابن عاص کے اس آیا۔ اور ان سے کہا مجھے بناؤ کہ تمہارے اور الدمولين اشرى كے در ميان كيا له يا ہے ؟ ادرتم نے كيا الدروائي انجام دى سے ۽ عرون بن عاص نے كياك لوگوں نے بہت سی بے سرد یا باتی مشہور کردکھی بی ا در معاملہ کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہی نے ابو مواثق افتحری سے کما اس تنازع میں تھاری کیا رائے ہے ؟ اُنوں نے جواب دیا کہ میرے خیال میں یہ معاملہ اُس جاعت کے سیرد کردیا جاسية رجن سے رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم رضامندون ہوئے تھے۔ یں نے کہا میرا اور معاور شکاآب کے نزدیک کیا نقام ہے ؟ اس نے کہا اگر نم سے اس معاملہ میں مدد فی جاتے الو در سدت ہے۔ اور یہ کوئی ہرج کی بات بنس ہے۔ ادر اگر تم سے بے نیازی واستغناء سے کام لیا جائے تواس من كوئي مضائفة نيس اور ابسامي موسكتا ج میھر عمرون بن ماس نے کہا کہ بی معاملہ سے جیسے لوگ یا سمجے ہوئے ہں کہ م نے مسلمانوں کے نائدہ کے لئے

دو اوں امیروں کو المات د خلافت سے الگ کردیا ہے۔ تعقین کہنے ہی کہ مجھریں معادیرہ کے پاس آیا۔ اور منس تمام قفته که منایا یک عمرو بن عاص اور ابوموایی اشوری نے اسے اس فرح حل کیا ہے کہ دہ اس جاعیت ک طرف ریجوع کریں جن سے رسول الله صلی الله علیه دسل را مني خوشي فرت موشے تنصے ۔ اپنی ج صحابہ مسول التّدميلي النتر عليه وسلم کے نزویک ایک خاص مقام رکھنے تھے۔تاک یہ معاملہ شایت خوش اسلول سے طے یا جائے۔ مھر فافی الچو بكر بن الحرى أن درسي دار قطي كي معاويم كے نا صد كے مصيح كى بقليه خيركا وكركرنغ به ١ ور وُه مّا صديب الوالاع ا الذكواني - وه عمرون بن عاص كے ياس آئے -اور اُسنس معاور کی طرف سے سونت رکست کہا۔ میمر عمروں ماص برات خود معادیم کے یاس آئے۔ اور معاویم وعمرو بن عاص کے لمبن گفتگو اور ایک ادانت و دیش ا سلسله سشروع ہوا۔ آ خوار عرزم بن عاص نے معا دیم سے کھا گھرانے ک چنداں فرورت بنس ہے کیونکہ بسا اد نات نواب اونٹن ( حو دود هد و کینے مز دیتی ہو) اوود هد کو کر لکڑی کا را ارتن

الما الماسيد. يبي وه جو دود هد المستنه دفت ايك مفام پرينيس ممرق اوتات دوده كمين والااس ساس ندر دوده كه ليتاب من سے ایک بڑا برتن مجرا جاسکے . معادیم نے اُسے کہا کہ بسااو قا بيم موجاتا ہے كه وه خواب اوٹنى دُود يوكر سفے دالے كا ناك اور برتن می تور وین سے . دارقطی کی یمشبورردایت سے بو آتمومعروت . مدول - شفات ا ورا محاب ثبات سے مردی ہے ، جونقل کی مولیت و و مد داری کو تھی سمجھتے تھے۔ ) در یہ بات عمر و بن عاص ادر الدمولی ا فعری کے شا درر مامنی - ان کی اسلام میں تعامت - انحفرت مل الله عليه وسلم كے نزديك ان كا مقام و مرتبه - دونوں فريقوں اور جاعتوں سے بال ان کا اعتاد و مقام ادر تجرب کار سرداروں کی موجود گی میں ان کے انتخاب و اختیار کے زمادہ مناسب اور لائق ب -سكن حضرت الوموليني اشعرى برير اتها والزام كه العياذ بالله وه ابله تحص باسكل ب حقيقت اور ب بناد افتراء ہے ، اور مرت سبائی پارٹی کا جوٹما پرو بیگنڈا معرت الومولسى اشعرى رضى الشعنة العلق الشيليد الم الجوري الشري

1.4

الاندلسى آگے پل کرفرائے ہیں کہ حفرت الومولئی اشعری پڑے منتقی صاحب زبد و درع نہایت زبر دست نفیہہ ۔ عالم اورتُق آدمی تصح رسول النّہ صلی النّه علیہ وسلّم نے م نہیں معافی بی جبل دمنی اللّٰہ عنہ کے ساتھ بین کی طرب نائب عالی بنار کھیے

متفرت فاروق اعظم رصی النّد عنهٔ نے ابوموسی اشعری کواپی خاص مجلس کا ٹیکن بنایا تھا۔ نہم د فراست ۔عقل د دانش اور پج پی سے اعتبارسے مُن کا ایک خاص مقام ہے۔

سکن اس کے ساتھ ساتھ بعن مورخین کا یہ خیال بھی ہے

کر آپ العیاذ بالند ابله . صعیف الائے۔ اور سادہ لوسی کی وجد سے مخذوع نی القول نصے۔ سکن امام الد بکر محدین الربی المانلیسی

خاصی اشبیلیے نے ان اکا دیب و ایا میل کی تردید کی ہے اور ان کی غلط اخبار و روایات کا تخلیل د تجزید کیا ہے۔ اور

اس کی پوری تفصیل کو این کتاب " سراج المریدین " میں نقل کیا ہے ۔ نقل کیا ہے ۔

اس تمام بحث كا خلاصه ا در ماحصل به الله ملي كل صرح كحيث المسلم الله عليه وسلم ك

محابہ کے محالف اعال ان کے تلوب واق ان کی طرح بالکل مات ستهرے۔ میچ سالم ادر پاک تھے . جب ہم تاریخ یں ان والأش كرناچا بن نواس كي اوليي شرط به سے كه مارى طبعت ا ور هلب و د بن مهات مو ا در اصحاب حلّ و خیرا در ارباب عدل وانعا كه متعلق مهارا حسن فلن "فائم موه ا ور عدل و إنصا من كا واهن ملي الم میں مو ادر سم عدل و انصات . عقل و فرد سے کام لے کر ا تنیاد سر سکیں کہ ان میں کدب وافتراء ہواد وہوس کے میاری کون تصح ؟ اور دین و شریعت . صدی دامانت ا در م خلاص ودیانت کے علمبردارکون ؟ حقیقت یا ہے کہ اگر اُن لک باز مجابرین کے دنوں کی طرح ان کے کارنا موں کے صحائف مات ستمرے مرتب تو ج م اور ماسے وطن محمالی سب کا فرد فاسق ادر گمراه موتے۔ یہ سب ان عظیم اسلات ى تحربا ينون سما نيتحر سے ور ورات لام. وما علبنا الاالسلاخ المبين -

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

## مكتبه سعيديه فيض آباد كي ديگر مطبوعات

(L) حقیقت الخشوع فی ادراک الرکوع زیر طبع

تطيين العاره لاحكام الاشاره 50

(=)

مينجر مكتبه معيديه قيض آباد براسته تلمبد (ضلع ملتان)

سرورق امجه پرتنگے پریس ـ قصور میں چھیا

www.KitaboSunnat.com